سنٹر فاررلیجیس اسٹڈیز اینڈ گائیڈنس(CRSG)علی گڑھ کی پیش کش

برصغیر ہند میں اشاعت اسلاکی تاریخ

صوفيه،علماء،سلاطين اور تحبّار كي مساعي كاجائزه

مفتى محرمشاق تجاروى

### ترتيب

| □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20)     □ 1 (20) |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يبش لفظ               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مقدمه                 |
| خدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باپاوّل: صوفيه كېلىغى |
| <u>بر</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gr <sup>z</sup>       |
| فيه كاطريقة بلغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| فیه کی داعیا نه کاوشیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صو                    |
| علَّى جَورِيٌّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | څ                     |
| عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| دنو خویشگگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شخ                    |
| لان خی سرور ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | علم                   |
| جاب کی گرنست<br>جلال الدین بخاریؒ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| سنحاك ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A                     |
| ٠٠٠<br>حاجميريٌّ ٠٠.٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                     |
| جبه یرن<br>حمیدالدین نا گوریؒ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| سيد سين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>ر</u>              |
| رِي عيد عن الريق<br>بهاءالدين زكريًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,<br>;                |
| بها دالدین ترخ شکر ً<br>فریدالدین شنج شکر ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يثيغ                  |
| غريد الدين اوليًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| لكا الدين البثّ<br>جلال الدين سلهثّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| جوان الدین تهب<br>طان محمدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| عان کمد.<br>محمد ترک نارنو کی مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| حمر رب باربوق<br>لا نا کمال چشقیٌّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| لانا نمان چی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| ر حمد بهنده توار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ••                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| رکن الدین الوالنتخ<br>نرت مخدوم جهانیان جهان گشت ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>O</i>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| مومیٰ نواب " مومیٰ نواب شده می م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T.                    |
| ا موی تواب<br>عبدالوہاب شاذ گئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| تمير مين اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                     |

| ۳۹  |                   | بلبل شأة بي                      |                       |
|-----|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| ۳۹  |                   | سیدعلی ہمدائی ۔<br>سیدعلی ہمدائی |                       |
|     |                   | مسيخ شرف الدين يحلي منيريٌّ      |                       |
| ۵۳  |                   | سيدسلطان بهرا نيخُنُّ            |                       |
| ۵۳  |                   | امام شأة                         |                       |
| ۵۳  |                   | شيخ جلال الدين تبريزيٌ           |                       |
| ۵۵  |                   | سيدنطهر و کنّ                    |                       |
| ۵۲  |                   | سيدا براهيم شهيدٌ                |                       |
| ۵۲  |                   | بابافخرالدينٌ                    |                       |
|     |                   | سيرعبدالقادروكيُّ                |                       |
| ۵۲  |                   | پیرمعبریؓ                        |                       |
| ۵۷  |                   | شيخ صوفي سرمت ٌ                  |                       |
| ۵۷  |                   | شيخ بر ہان الدينٌ                |                       |
| ۵۷  | \$4.00 m          | شيخ كليم الله جهال آباديٌّ       |                       |
| ۵٩  |                   | حاجی وارث علی شاهٔ               |                       |
| ۵۹  |                   | ميان محد شيرة                    |                       |
| ۵٩  |                   | شاه محمه سليمان تجلواريٌّ        |                       |
| ٧٠  |                   | رفاعی فقرائهٔ                    |                       |
| ٧٠  | Š.                | راجه موتى سنگه كا قبول اسلام     |                       |
| ٧١  | 5                 | حواشی                            |                       |
| ٧٧  | <u> </u>          | ل خدمات                          | ب دوم: علماء کی تبلیغ |
|     |                   | **                               | , ,                   |
| 49  | 514               | شيخ اساعيل لا موريٌ              |                       |
| /•  | saturido e fronte | مبلغین کی کاوشیں                 | اساعيلي               |
| , w | O. S. M. L.       | اساعيليول كاطريق تبليغ           | 12                    |
|     | Á SAL             | نورست گرو                        |                       |
| ۷۳  |                   |                                  |                       |
| ۷۵  |                   | مولا نا نورترک                   |                       |
|     |                   | شاهنمس سبرواری                   |                       |
| ۷۲  |                   | پیرصدرالدین                      |                       |
| //  |                   | كبيرالدين حسن دريا               |                       |

| بوهره                                                    |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| بوطره<br>ی تبلیغی کاوشیں ۸۳                              | سني علماء      |
| سلطنت مغلیہ کے دورز وال میں علماء کی مساعی               |                |
| سيداحمه بريلويٌّ                                         |                |
| علماءصا دق يور                                           |                |
| مولوي بقا                                                |                |
| مولوي حسن ُعلى                                           |                |
| بابوعيدالرحمٰنُّ                                         |                |
| قَاضَى صفدرعلَيُّ                                        |                |
| مولاً ناشاه طالب حسينٌ                                   |                |
| مولا ناشاه عبدالعليمٌ                                    |                |
| مولا نافضل الرحمٰن طبخ مرادآ باديٌّ                      |                |
| جاجي عبدالرحن اناوڙي                                     |                |
| مولا ناعبيدالله يبيالويُّ                                |                |
| نواب بہادریار جنگ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                |
| حواثق                                                    |                |
| ي تبليغي خد مات                                          | پاپسوم: سلاطين |
| ا•ا                                                      | ب در در        |
| مجمه بن قاسم اور <sup>فنج</sup> سند ه                    |                |
| محمد بن قاسم کی زمبی یا کیسی                             |                |
| محمد بن قاسم اورا ثباعت اسلام                            |                |
| محمد بن قاسم کے بعدا شاعت اسلام                          |                |
| سندهي نژادعلاء                                           |                |
| بدھ مت کے پیروکار اور اسلام                              |                |
| رنجن شاه کا قبول اسلام                                   |                |
| وى اوراشاعت إسلام                                        | ء ۽ ۽ ٠        |
| ناصرالدين سبكتگين                                        | 124            |
|                                                          |                |
| محمودغزنوی                                               |                |
| سالارمسعودغازي                                           | 1-1            |
| لنت                                                      | و الحي سلا     |

| شهاب الدين غوري                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| قطب الدين ايب                                 |                       |
| اختيارالدين بختيار كلجي                       |                       |
| قطب الدين مبارك شاه                           |                       |
| علا وَالدين خلجي                              |                       |
| فيروزشا بخلق فيروزشا بمخلق                    |                       |
|                                               | 1:4. 6                |
| ظهيرالدين بابر                                |                       |
| جهانگير                                       |                       |
| شاه جہال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                       |
| ورنگ زیب عالم گیر                             | 97.35                 |
| ليوسلطان                                      |                       |
| واثی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |                       |
| ن پراعتر اضات کا جائزه                        | مسلم سلاطير           |
| تهبيد يست                                     |                       |
| جربياشاعت إسلام                               |                       |
| يزيداوراشاعت اسلام                            | •                     |
| جنگی قیدیوں کو جبریہ سلمان کرنے کاشا خسانہ    |                       |
| ول کی تبلیغی خدمات.                           | باب چهارم:مسلمان تاجر |
| امرا                                          | /                     |
| عرب وہند کے قدیم تجارتی تعاقات                |                       |
| سلمان تاحرول كاثرات                           | •                     |
| ناجرول کی تبلیغی خد مات                       |                       |
| البار                                         | •                     |
| بعر                                           |                       |
| الدئيپ اورکشن دير پ                           | •                     |
| يراخ                                          | !                     |
| لشمير                                         |                       |
| سيفان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |                       |
| شاعت اسلام کے اسباب                           | ا ش                   |
| [14]                                          | حوا ی                 |
| 14r"                                          | 017                   |

## بيش لفظ

برصغیر کی ملت اسلامیہ اپنے غیر معمولی تاریخی ، تہذیبی ، ثقافتی ور شہ اور اپنی عظیم تعداد کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس نے عہد وسطی کے ہندستان میں ایک شاندار تاریخ رقم کی ہے اور دورِ جدید میں بھی ملت اسلامیہ کی موجودہ بیداری میں اس کا کر دار نمایاں ہے۔ اگر چہ تاریخ ہند پر متعدد تحقیقی کام ہوئے ہیں ، خود مسلمان اہل قلم نے مفصل تاریخیں لکھی ہیں ، کیکن اس خطہ میں اشاعت اسلام کی تاریخ پر یکجا کوئی قابل اعتاد تفصیل دستیا بہیں ہے ، اور بالخصوص ہندستان کی کروڑوں کی آبادی کے پیغام حق سے آشنا ہونے کے واقعاتِ ماضی ہنوز مزید حقیق کے متقاضی ہیں۔

اس کام کی کئی پہلوؤں سے افادیت ہے۔ اولاً بیر کہ اس سے ملت اسلامیہ ہند کی تاریخ کا قلین ابواب کی متند تاریخ سامنے آسکے گی ،جس کی گونا گوں پہلوؤں سے بڑی اہمیت ہے۔ دوسرے بیر کہ اس سے اس الزام کی حقیقت واضح ہو سکے گی کہ اسلام کی اشاعت کا اصل ذریعہ مسلم حکومتوں کی قوت وطافت ، لوگوں کو زبر دستی مسلمان بنا نا اور جزیہ وغیرہ قوانین کا نفاذ رہا ہے۔ اور سوم بیر کہ اسلام کی حقانیت ودل نشینی کی وہ اصل تصویز کھر کر سامنے آسکے گی جو وسیع تر ہندستان میں دلوں کو اس طرح مسخر کرتی رہی کہ ملک کی ایک بڑی آبادی اس کو اپنے لیے ہزار سجدوں سے نجات کا ذریعہ جھتی اور اپنی رضا ورغبت کے ساتھ اختیار کرتی چاگئی۔

مجھے مسرت ہے کہ مرکزِ مذہبی تحقیقات ورہ نمائی (CRSG) علی گڑھ کے ریسر چ فیلو مفتی مجمہ مشتاق تجاروی کی بیہ کتاب''اشاعتِ اسلام کی تاریخ''اسی مقصد کے حصول کی جانب ایک مستحسن قدم اور خوب صورت کوشش ہے، جس میں مطالعہ و تحقیق کے ضروری اصولوں کو پیش نظر ر کھ کرمعروضی طور پر ہندستان میں دعوت دین کے آغاز اور ساج کے مختلف طبقات کا اس اہم کا م میں ادا کیا گیا فریضہ بہت ہی سلیقے سے مربوط شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے اور مختلف نظریات پر مدلل گفتگو کرنے کے ساتھ ہی بہت ہی ہے بنیاد باتوں،غلط فہمیوں اور بد کمانیوں کا ازالہ کرتے ہوئے اسلام کارخِ زیبا بھی دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔

ہندستان میں اسلام کی اشاعت میں صوفیہ، علاء، سلاطین سبھی نے حصہ لیا ہے۔ مفتی محمد مشاق تجاروی صاحب نے ان تمام حضرات کی کوششوں کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے۔ اس طرح موضوع کاحق اداکرنے کے ساتھ اس سے دلچیسی رکھنے والے حضرات کے لیے معلومات کا بھر اہواذ خیرہ حسن ترتیب کے ساتھ کیجا پیش کر دیا ہے۔

مشاق تجاروی صاحب نے اسلام کی اشاعت کے بارے میں غلط نظریات کی تر دید کے لیے بھی ایک مستقل باب قائم کیا ہے جو وقت کی ایک اہم ضرورت کی بھیل کے ساتھ ہی اس کتاب کی افادیت میں بھی غیر معمولی اضافہ کا ذریعہ بنا ہے۔ تجاوری صاحب کی بیہ کتاب برصغیر میں اشاعت اسلام کی تاریخ کے مختلف گوشوں پر محیط ایک اہم اور مفید کا وش ہے، جس کے لیے وہ مبارک بادے مستحق ہیں۔

امید ہے کہ یہ کتاب ان شاء اللہ صوفیہ وعلمائے کرام، اہل منصب و اقتدار، تاجر حضرات اور عام علمبر داران حق کواشاعتِ اسلام کے تئیں اپنے فرائض و ذمے داریوں پرغور وفکر کرنے کا بہترین موقع فراہم کرکے انھیں اس کی ادائیگی کے لیے مضطرب، بے چین ومتحرک کرسکے گی۔

ڈاکٹر محمد عبدالحق انصاری ڈائر کٹر مرکز نہ ہی تحقیقات ورہنمائی علی گڑھ اور امیر جماعت اسلامی ہند

### مقدمه

ہندستان میں اشاعت اسلام کی تاریخ ایک جامع اور وسیع موضوع ہے۔ اس پرکئی بہاوؤں سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ان سیاسی ،ساجی اور مذہبی عوامل کے مطالعہ کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے اسلام کی اشاعت ہوئی ،اسی طرح ان اسباب وعلل کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے جواسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے ۔مسلمان یہاں کم وبیش ابتدائے عہد اسلامی سے موجود ہیں۔ انہوں نے یہاں صدیوں حکمرانی کی ۔لیکن ہندستان میں اسلام کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی ۔ومسلمانوں کے دیگر مفتوحہ علاقوں اور ممالک میں ہوئی۔

ہندستان میں اشاعت اسلام کی ناریخ کے مراجع بھی بہت کم دستیاب ہیں۔ عہدوسطی میں گہری گئی فارسی کی تاریخوں میں سلاطین کی فقوحات کا تذکرہ ہے۔ ساجی نوعیت کی کتابوں جیسے صوفیہ کے ملفوظات، عبدالقادر بدایونی کی نجات الرشید، یا شیخ مجددالف ثانی کے خطوط یا قباوی کی ستیاب ہیں ستیاب ہیں ستیاب ہیں اشاعت اسلام کے حوالے شاذ و نا در ہی ملتے ہیں۔ تاہم جومراجع دستیاب ہیں ان کی روشنی میں ایک بات سیم کی جاسکتی ہے کہ ہندستان میں اشاعت اسلام در حقیقت انفرادی کا وشوں کا شمرہ ہے اور قبول اسلام بھی زیادہ تر انفرادی سطح پر ہوا۔ پوری قوموں یا علاقوں کے کاوشوں کا شمرہ ہے اور قبول اسلام بھی زیادہ تر انفرادی سطح پر ہوا۔ پوری قوموں یا علاقوں کے مسلمان ہوجانے کا شوت یہاں نہیں ملتا جیسا کہ شرق وسطی کے اکثر مما لک میں ہوا۔ ہندستان میں برقہ دل کے بارے میں اکثر یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اجتماعی طور پر اسلام قبول میں برقہ سے۔

اگریباں اشاعت اسلام کے حوالے سے کی گئی کوششوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ انفرادی کوششوں کے علاوہ مسلمانوں کے ہر طبقے نے اشاعت اسلام میں اپناحصہ ادا کیا ہے۔ سہولت کے لیے ہم نے اشاعت اسلام کی خد مات انجام دینے والوں کو چارگروہوں میں تقسیم کیا ہے:

صوفیہ علماء سلاطین تجار

ان گروہوں میں صوفیہ کا طمح نظر عام طور پراخلاقی اصلاح کا ہوتا تھا،اس لیے ان کے حلقہ ارادت میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں شامل ہوتے تھے۔تا ہم ان کی زندگی اسلام کا ایک نمونہ ہوتی تھی جس سے غیر مسلم متأثر ہوکراسلام قبول کر لیتے تھے۔ یقیناً بعض صوفیہ میں تبلیغی جذبہ بھی تھا جس کا اظہاران کے حالات اور ان کے ملفوظات سے ہوتا ہے۔

جہاں تک سلاطین کاتعلق ہے ان میں جذبہ کشور کشائی تو بہت تھا، کیکن اشاعت اسلام كاجذبه اتنائبين تقابعض سلاطين ذاتى طور براشاعت اسلام كے خواہش مند تھے۔ جيسے سلطان فیروز شا تعنلق اور سلطان محمود بیگره وغیره ـ سلطان جهانگیر کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ انہوں نے اشاعت اسلام کے لیے برامن کوشش کی اور نومسلموں کوبعض سہولیات بھی عطاکیں۔ اسی طرح علماء نے بھی اشاعت اسلام اور تبلیغ میں حصہ لیا۔ خاص طور پرمسلم حکومت کے زوال اور برطانوی اقتدار کے عہدعروج میں علاء کی مساعی زیادہ نظر آتی ہیں۔ عہد وسطیٰ میں حکومت کے نظم وانتظام میں مقام حاصل کرنے کی جروج ہدزیادہ رہی اورا شاعت اسلام کے لیے جدوجہد کم۔ ان گروہوں میں بھی ایبامحسوں ہوتاہے کہ اشاعت اسلام کسی کا نصب العین نہیں رہا، بلکہ صوفیہ کا مقصد بالعموم لوگوں کے عادات واخلاق کی اصلاح ہوتا تھا۔ ان کے حلقہ ارادت میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی تھی، غیرمسلم بھی خاص طور پر اعلیٰ طبقہ کے لوگ ان کے یہاں حاضری دیتے تھے، البتہ ہرایک کے ساتھ کیسال سلوک ارران کے مساویاندرویہ سے متاکثر ہوکر یا بعض ا د قات نو حید کی تعلیم یا شرک سے نفرت کی بنایر بعض غیرمسلم اسلام قبول کرتے تھے۔ بالعموم اس طرح کے تذکرے ملتے ہیں۔مثلاً خواجہ حسین نا گوری (۱۳۹۰–۱۳۹۵) کا ایک بالمیکی ملازم ان کے ہاتھ يرايمان لے آيا۔(١)

جبیہا کہاوپر ذکر ہوا عاماء میں بڑی تعدادان کی تھی جنھوں نے تبلیغ کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ بلکہایسے بھی علماءگز رے ہیں جنہوں نے اسلام کی اشاعت کی حوصلہافزائی نہیں گی۔ جیسے مولا ناضیاءالدین برنی۔البتہ مغلیہ حکومت کے زوال کے ساتھ ہی علاء کرام نے بلیغ اسلام کی جدوجہ رشروع کردی تھی۔اس کی وجہ بیہ وئی کہ عیسائی پادری اور آریہ ہاتی ہندو دونوں گروہوں نے بیک وقت اسلام اور مسلمانوں پر جملہ کیا اور مناظرہ بازی کے میدان میں جگہ جگہ علاء کو چیلئج کیا۔ بلکہ بعض مسلمان شُد تھی کے نام پر ہندو بھی بنالیہ گئے۔علاء اسلام نے ان مناظروں کا جواب دیا ،بعض ہندو بھی ان مناظروں سے متاثر ہوکر اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے۔اس طرح علاء نے خاص مسلمانوں میں دینی فکر بیدار کرنے کی مہم چلائی تو اس سے بھی بہت سے ہندو مسلمان ہوئے۔

تاجروں کا اصل کر دار ہے ہے کہ انہوں نے ایک تو اسلامی معاشرہ قائم کیا اور اس کے ذریعے سے اسلامی معاشرت کا عملی نمونہ پیش کیا جس میں چھوت چھات، بھید بھا وَ اور اور نجے نیے نہیں کتھی۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ ایما نداری کے ساتھ تجارت کی اور اس طرح دوسر وں کے بساتھ تجارت کی اور اس طرح دوسروں کے بسامنے اسلامی کر دار کا نمونہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ تاجر چوں کہ سمندری اسفار کرتے نئے اور ہزروروایات کے مطابق سمندر میں سفر کرنا جرم سمجھا جاتا تھا، اس لیے اگر کوئی ہندوسمندری سفر کر لیتا تو اسے بالعوم مسلمانوں میں شار کر لیا جاتا تھا، بلکہ ایسا بھی تھا کہ بعض غیر مسلم حکر آل اپنی رضایا میں سے بعض ہندوں کوخود مسلمانوں کے حوالے کرتے تھے۔ تاکہ ان کے پاس سمندری سفر کرنے والے لوگ رہیں۔ اس کی تفصیل آگے پیش کی جائے گی۔ ان چارگر وہوں کی مساعی کا تفصیلی تعارف بھی آئندہ ابواب میں کرایا جائے گا۔ ان کا وشوں کے علاوہ ایک اہم عضر جس نے تفصیلی تعارف بھی آئرہ کی تشکیل ہے اور اس تشکیل اشاع عیں اہم کر دارا داکیا ہے وہ ہند ستان میں مسلم معاشرہ کی تشکیل ہے اور اس تشکیل ہے دور اس تشکیل ہوں کا حصر سب سے نمایاں ہے۔

مسلم معاشرہ نے مجموعی طور پرایک ایسا ماحول تشکیل دیا جو بہت می معاشرتی خرابیوں سے بڑی حد تک پاک تھا۔ جیسے نسلی برتری، چھوت چھات، او پنج ننج وغیرہ - اس کے علاوہ اس معاشر و کا طرز حیات نسبتاً پاکیزہ اور طریقہ عبادت یک ان تھا۔ ان میں خالص تو حید اور ایک مکمل نہ ہی زندگی تھی ۔ ان سب عوامل اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی سیاسی برتری نے ایک ایسا ماحول بادیا جس میں اسلامی اقد آرکو بالعوم برتری حاصل ہوگئی، اس لیے لوگ ان کو اختیار کرنے لگے۔ لباس عام طور پر دہی استعال کیا جانے لگا جو مسلمان کرتے تھے، دہی زبان رائج ہوئی جو مسلمان کرتے تھے، دہی زبان رائج ہوئی جو مسلمانوں

کی تھی بلکہ بعض جگہ مردوں کو فن کرنے کی رسم جاری ہوئی وغیرہ۔ آ رنلڈ جوان چیزوں کا خود مشاہد ہے رقمطراز ہے:

''اسلامی کتابیں پڑھنے اور مسلمانوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی ہندؤں نے اکثر اوقات غیر محسوں طریقے سے اسلام کا اثر قبول کیا ہوگا۔ انیسویں صدی میں راجیوتا نداور بندیل کھنڈ کے راجیوت حکمر انوں میں اسلام کی طرف اس قسم کا میلان پایا گیا ہے۔ اگر سلطنت مغلیہ کو دوام حاصل ہوتا تو بیراج بلاآ خرمسلمان ہوجاتے۔وہ نہ صرف مسلمان اولیاء کا احترام کرتے تھے بلکہ اپنے لڑکوں کے لیے مسلمان اتالیق اور معلم مقرر کرتے تھے۔وہ اسلامی مقرد کرتے تھے۔وراسلامی تھے۔وہ اپنے کھانے کے لیے جانوروں کو اسلامی طریقہ پر ذرج کراتے تھے۔اور اسلامی تہواروں میں شریک ہوتے تھے اور سیچ مسلمانوں کی طرح دعا کیس ما تکتے تھے۔(۲)

بہت سے ہندوذاتی مطالعہ اور تحقیق کے بعد خود مسلمان ہوئے ،مثلاً راجہ کنس (متوفی ۱۳۰۴ء) کا بیٹا جٹ مل اس نے مختلف مذاہب کا تقابلی مطالعہ کر کے اسلام قبول کیا اور اپنا نام جلال الدین رکھا۔ (۳) اسی طرح ریاست پٹیالہ میں ایک خوشحال برہمن کوٹے مل کا اکلوتا بیٹا اسلام اور دیگر مذاہب کا نقابلی مطالعہ کرنے کے بعد مسلمان ہوگیا۔ (۴)

بعض انتہاء پیند ہندومصنفین بیالزام لگاتے ہیں کہ ہندستان میں اسلام کی اشاعت بر درشمشیر ہوئی۔ بیالزام کسی بھی تاریخی سند کے بغیر اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ سے ناواقفیت کی بناپر ہے، اس طرح کا الزام دراصل کئی پہلوؤں کونظر انداز کر کے لگایا جاتا ہے۔ ایک پہلواسلام کی دعوتی روح ہے۔ اسلام اپنے انتہائی دورزوال میں بھی پھلتا پھولتا ہے جیسا کہ فتنہ تا تار کے وقت ہوا کہ پوری کی پوری فاتح قوم مسلمان ہوگئی۔ اسی طرح آج بھی جب کہ اسلام چاروں طرف سے زغہ میں ہے، اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہورہا ہے۔

دوسرا پہلوجس کو وہ نظر انداز کرتے ہیں وہ تاریخی استناد کا ہے۔تاریخ ہند کی کتابوں میں بعض ایسے جیلے موجود ہیں، جیسے 'اللّٰد کی تلوار بے نیام ہو چکی ہے 'یا ''اسلام قبول کرویا جنگ کرو' یا ''تیج تبلیغ'' وغیرہ لیکن ہرمؤرخ جانتا ہے کہ بینعرے خالص سیاسی تھے، بلکہ دلچسپ بات سیہ کہ ایسے نعرے دینے والوں کی تیج تبلیغ کا شکار بالعموم مسلمان ہی ہوئے، غیر مسلموں سے انہوں نے شاید ہی کوئی جنگ کی ہو۔اس لیے بیالفاظ جن کو انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعال کیا تھا،ان کے عہد میں کسی جربیت تبدیل ند ہب کا شہوت نہیں ہوسکتے۔

تاریخی طور پریہ بات ثابت ہے کہ سی بھی مسلم حکمران نے کسی جبریا دباؤ کے ذریعے سے کسی کا مذہب تبدیل نہیں کرایا،اس کی تفصیل ایک مستقل باب میں آرہی ہے۔

بعض ایسےمؤرخین جواسلام کی اشاعت صرف جبر کا نتیجہ قرار دیتے ہیں ان کی فکر کا محور صرف بیہ ہے کہ اسلام یا تو تلوار سے پھیلا یا پھر جبر کے دوسر بے طریقوں سے اس کی اشاعت ہوئی ۔خوداسلام کی سادگی اور حقانیت اس کی اشاعت کاسبب نہیں بنی ۔ان کی نظر میں ہندستان پر مسلمانوں کے حملے جاہے محمد بن قاسم کے ہوں یامحمودغزنوی کے یا پھرامیر تیمور کے ،ان کا مقصد صرف بیتھا کہ ہندستان کو اسلام کے رنگ میں رنگ دیا جائے۔ایسے ہی ایک مؤرخ کے ایس لال (K.S. Lal) بين، جوايك وسيع المطالعه مصنف بين، اورايني كتاب The Khiljis مين مسلمانوں کے بارے میں ایک معتدل نقط نظر پیش کر چکے ہیں۔ بعد کی تصنیفات میں ان پر ہندو قوم برتی کا غلب نظر آتا ہے اور وہ مسلمانوں کے پورے عہد کو مذہبی تشد داور جبریہ تبدیلی مذہب کا دور بتاتے ہیں۔لیکن خود ان کو بھی اعتراف ہے کہ ۱۶۰۰ء تک ہندستان میں مسلمانوں کا تناسب آبادی بمشکل و فیصد تھا۔ (۵) یعنی بقول ان کے جوز بردست نہ ہی تشدد کا دور تھااس میں مسلمانوں کی مجموعی تعداد جس میں غیر ملکی اصل کے بھی لوگ تھے، صرف ۹ فیصد تھی۔ اگلی دو صدیوں یعنی ۱۸۰۰ء تک سے تناسب ۲۱ فیصد سے بھی کم تھا (۲)۔۱۸۰۰ء کے بعدمسلم حکومت زوال پذیر ہوگئی الیکن اسلام کی اشاعت میں نہایت تیز رفتاری سے اضافیہ ہوااور ۱۹۴۷ء تک بیہ تناسب ۵۲ فیصد ہوگیا۔مسلم آبادی میں بداضافہ پرامن تبدیلی مذہب کے ذریعہ ہوا۔ بددورعلاء كى تبليغ كاب، علاء كى تبليغ كے زير اثر بخوبي اسلام كى اشاعت موئى، آرنلد في ١٨٩٥ء ميں اپنا مشاہدہ کھاہے کہ سالانہ چھلا کھ تک لوگ مسلمان ہوجاتے ہیں (۷)۔ایک مثال اس پرامن تبلیغ کے ذریعہ بنگال میں اشاعت اسلام کی ہے جہاں • ۱۸۷ء میں مسلمان اقلیت میں تھے۔لیکن ے۱۹۴۷ء تک وہاں مسلمان اکثریت میں ہو گئے۔ (۸) یہاں تبدیل مذہب زیادہ تر فرائضی تحریک اوردیگرعلاء کی تعلیم وتلقین کی رمینِ منت ہے۔

۱۸۸۱ میں ہندستان میں پہلی مردم شاری ہوئی۔اس کے بعد سے ہر دس سال پر مردم شاری ہوتی رہی۔اس لیےاس کے اعداد وشار تقریباً بیٹنی حد تک دستیاب ہیں۔حسب ذیل جدول میں اس اضا فہ کودیکھا جاسکتا ہے۔

| 49953000 | 1881 |
|----------|------|
| 57068000 | 1891 |
| 62110000 | 1901 |
| 67835000 | 1911 |
| 71005000 | 1921 |
| 79447000 | 1931 |
| 94447000 | 1941 |

اشاعت اسلام کاسلسلہ ۱۹۲۷ء کے بعد بھی جاری رہا۔ اس کورو کئے کے لیے ساجی اور عکومتی سطح پر متعدد کوششیں کی گئیں۔ ان کے باوجود ہنوز بیسلسلہ قایم ہے۔ اگریزی عہد کے مورخوں نے عام طور پر بیہ تجزید کیا ہے کہ ہندستان میں چونکہ طبقاتی نظام تھا، جس کی وجہ سے ہندستانیوں کی ایک بڑی تعداد عام انسانی حقوق سے بھی محروم تھی۔ اسلام اس طبقے کے لیے پیغام رحمت بن کرآیا اور انہوں نے ''او فی ذاتوں'' کے ظلم سے نجات پانے کے لیے اسلام قبول کرلیا۔

اکس تاریخی مراجع کے مطالع سے بیہ بات سامنے آتی ہے کہ بیہ تجزید پورے طور پر درست نہیں ہے، بلکہ اس طبقاتی نظام نے اشاعت اسلام میں اتنا کر دار ادا نہیں کیا، جتنا اشاعت اسلام کورو کئے میں کیا۔ اس ظلم و جر پر بینی طبقاتی نظام نے ہندوساج کوایک مضبوط خول میں کس دیا جس سے ہندو بہ مشکل نکل پاتے تھے۔ اس جر کااعتر اف بعض مؤرخین نے کیا ہے۔ اورعہدوسطی کے بعض صوفیہ نے بھی اس کاذکر کیا ہے۔

ایک انتہاء پیند ہندومصنف اور آرایس ایس کے سنگھ چالک گولوالکرنے اپنی مشہور کتاب Bunch of thoughts میں کتھا ہے کہ ہندؤں کا طبقاتی نظام اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوا۔ اگر بیدنظام نہ ہوتا تو پورا ہندستان اسلام کے دائرے میں آجا تا۔ جس طرح ایران اور وسط ایشیاء کے ممالک جہاں بینظام نہیں تھا، مسلمان ہوگئے، بلکہ خود ہندستانی ریاست بنگال میں اسلام کی اشاعت اس لیے زیادہ ہوئی کہ وہاں بدھ مذہب کی وجہ سے طبقاتی نظام ٹوٹ گیا تھا۔ اسلام کی اشاعت کسی ایک طبقہ میں نہیں ہوئی بلکہ ہر طبقہ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کے ایس لال (K.S. Lal) نے لکھا ہے:

"معاصر شہادتوں سے بیر ثابت نہیں ہوتا کہ نیجی ذات ہونا اسلام قبول کرنے کا سبب ہے۔(۹)

ا یک اعتدال پیند ہندومصنف رام داس گوڑ نے اس طبقاتی نظام اوراس کے ذریعہ

سے مسلمانوں سے ساجی روابط کے انقطاع کو ہندو فد جب کا محافظ بتاتے ہوئے لکھا ہے:

''جب مسلمانوں نے ہندستان پر قبضہ کیا تو اگر چہان کے مقاصد ہندستان کے مخالف
سے کیکن تہذیب بالکل الگتھی۔ یہاں کے اہم پنڈتوں اور خاص طور پر برہمنوں نے
بڑی سمجھداری سے اس اجنبی تہذیب والوں کا ساجی مقاطعہ کیا اور ساجی طور پر ملنے
جانے کے جو مواقع تھے، ان میں ہندوں کو مسلمانوں سے حتی الوسع ملئے نہیں دیا ۔۔۔۔۔
ساجی مقاطعہ کا بیا ایساز وروار ہتھیارتھا کہ اس نے اس درجہ کی بہیانہ کھکش کے باوجود
ہندور اشرکوزندہ رکھا۔ (۱۰)

ایک معاصر مسلمان مؤرخ ڈاکٹر مہرعلی نے ۱۵۸اء کی مردم شاری کے مدیر H.Beverly کے اس خیال پر تنقید کی ہے کہ اسلام بسماندہ اقوام میں پھیلا۔ ڈاکٹر مہرعلی کا خیال ہے کہ اسلام بسماندہ اور بڑی ذات سب میں یکسال پھیلا۔ جس طرح چھوٹی ذاتوں کے افراد نے اسلام قبول کیا، اسی طرح بڑی ذات کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ چنانچہ بنگال کے اولین مسلمان برہمن تھے۔ نیز وہاں آج بھی ہندؤں میں چھوٹی ذاتیں بکشرت موجود ہیں (۱۱) اگر چھوٹی ذات کا ہونا اسلام لانے کا سبب ہوتا تو یہ ذاتیں بالکل ہی ختم ہوگئیں ہوتیں۔

بعض مسلمان صوفیہ نے بھی اس جبر بیانظام کومحسوں کیا جس کی تفصیل صوفیہ کی مساعی کے ذیل میں آئے گی۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہندستان میں اسلام کی اشاعت ایک مسلسل عمل ہے۔جس میں مختلف ادوار میں مختلف افراداورگروہوں کی کوششیں رہی ہیں۔ یہ کاوشیں ابتداعہداسلامی سے جاری ہیں اور ان کا سلسلہ ہنوز قائم ہے۔ اشاعت ِ اسلام میں جبر کاعضر نہیں ہے۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنے عہد حکومت میں بسااوقات اپنی رعایا کے ساتھ جبراورظلم کارویہ اختیار کیا۔ لیکن یہ مظالم کسی نہیں تعصب کی وجہ سے نہیں کیے گئے اور نہ ہی اشاعت ِ اسلام کے لیے۔ اس کا اعتراف مؤرخین کرتے ہیں، بلکہ اپنی کتاب The Khiljis میں اشاعت ِ اسلام کے بیے متعصب مصنف نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ان سلاطین نے اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو فر ہب کے زیرا ٹر نہیں بلکہ اپنی حکومت کی پالیسی کیا ہے کہ ان سلاطین نے اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو فر ہب کے زیرا ٹر نہیں بلکہ اپنی حکومت کی پالیسی اور اپنے اقتد ارکے تحفظ کے لیے کیا اور اس کا شکار جس طرح ہندو ہوئے ، اسی طرح مسلمان بھی ہوئے۔ ان کی طرف مسلمانوں میں اشاعت اسلام کے لیے کوششیں ہوتی رہی ہیں، اس کے ساتھ جس طرح مسلمانوں میں اشاعت اسلام کے لیے کوششیں ہوتی رہی ہیں، اس کے ساتھ جس طرح مسلمانوں میں اشاعت اسلام کے لیے کوششیں ہوتی رہی ہیں، اس کے ساتھ

ہندؤں میں ایک طبقہ ایسابھی رہا جواشاعت اسلام کورو کنے میں مصروف رہا۔ اس کی کاوشیں متعدد سطح پر ہوئیں۔ ایک طبقاتی نظام کومضبوط کرنا، دوسرے مسلمانوں سے ساجی تعلقات منقطع کرنا، تیسرے اسلامی تعلیمات کو ہندوروایات میں ملفوف کر کے ہندؤں کے سامنے پیش کرناوغیرہ۔

برصغیر میں اشاعت اسلام کا موضوع نہایت اہم ہے۔لیکن اس سلسلہ میں تاریخی مواد بہت کم ہے،اس کے متعدد اسباب ہیں۔

ا - تعبد وسطیٰ کی تاریخی کتابیں بالعموم سلاطین اور خاص طور پران کے جنگی کارناموں کی تاریخیں ہوں۔ تاریخیں ہوں۔ تاریخیں ہوں۔

۲- عہدوسطی کے مؤرخین میں ایسے بھی گزرے ہیں جواشاعت اسلام کو پہند نہیں کرتے تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کے دائرہ میں رہے اور ہر پیشہ درائے بیشہ سے وابستہ رہے۔ جیسے مولا ناسیّد ضیاءالدین برنی۔

سا- عبدوسطى مين اشاعت اسلام اجم موضوع نبيس تفا-

ان کے علاوہ اور بھی متعدد اسباب ہیں جن کی وجہ سے تاریخ کا بیروش باب مطلوبہ تفصیلات کے فقدان کا شکار ہو گیا۔

اسسلسلہ کی جوتفصیلات مجھے دستیاب ہوسکیں ان کے بنیادی مراجع میں ایک حصہ تو تاریخ کی کتابوں کا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں بعض مقامات پرایسے اشارے ملتے ہیں جن سے ہندستان میں اشاعت اسلام کے بارے میں ہونے والی مسائی کاعلم ہوتا ہے۔ مثلاً فتوح البلدان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہندستانی راجاؤں کے نام خط لکھنے اور ان میں سے بعض کے مسلمان ہونے کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح فیج نامہ میں متعدد شخصیات کے مسلمان ہونے اور محد بن قاسم کی مسائی کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح دیگر فاری تاریخ وں جیسے تاریخ فرشتہ اور عفیف کی تاریخ فیروز شاہی میں بھی بعض واقعات کا تذکرہ ہے۔ تزک جہانگیری میں جہانگیر نے ، ماآثر الامراء فیروز شاہی میں بھی بعض واقعات کا تذکرہ ہے۔ تزک جہانگیری میں جہانگیر نے ، ماآثر الامراء میں صمصام الدولہ نے اور منتخب اللباب میں خافی خاں نے بھی بعض واقعات ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح بعض اور تاریخوں میں بھی کہیں براہ راست اور کہیں صرف اختصار کے ساتھ اس سلسلے میں مواد ماتا ہے۔

تاریخ کے علاوہ سب سے اہم مرجع علماءاور صوفیہ کے تذکرے ہیں۔علماءاور صوفیہ

کنذ کروں میں نسبتا تفصیلی ذکرہے۔ بعض صوفیہ کے حالات میں صراحت ہے کہ انہوں نے کس طرح اسلام کی اشاعت کی اور اس کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے اور ان کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا یا ان کے کیا اثر ات مرتب ہوئے۔ اس طرح کے تذکروں میں بالعموم قابل اعتاد مراجع کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ان میں سرفہرست امیر خورد کر مانی کی اہم تصنیف سیر الاولیاء ہے۔ اس کے علاوہ شخ عبدالحق محدث دہلوی کی اخبار الاخیار داراشکوہ کی سفینۃ الاولیاء، غلام سرور کی خزینۃ الاصفیاء اور محمد غوثی شطاری کی گزار ابرار وغیرہ ہیں۔

تذکروں کے علاوہ ملفوظاتی کتابوں میں بھی بعض بڑی اہم معلومات ہیں۔ان میں کوشش کی گئی ہے کہ اولین اور معتبر مراجع سے ہی استفادہ کیا جائے۔اس سلسلہ میں فوائد الفواد، جوامع الکلم (خواجہ بندہ نواز گیسودراز)، ملفوظات عزیزی، خیر المجالس اور فخر الطالبین (شاہ فخر الدین دہلوی کے ملفوظات) کوپیش نظررکھا گیا ہے۔

ملفوظاتی مراجع میں بعض کتابیں غیر متند ہیں۔ جیسے افضل الفواد۔اس طرح کی کتابوں سے احتراز کیا گیا ہے۔البتہ اگر کوئی واقعہ کسی متندمرجع میں ہواوراس کی بعض تفصیلات کسی غیر متندم مرجع سے لی گئی ہوں تو ان کی صراحت کردی گئی ہے غیر متندم مراجع میں بھی سب پچھ غیر متندنہیں ہوتا۔اگر کوئی روایت کہیں اور ہوتواس کی تفصیلات وہاں سے بھی اخذ کی جاسکتی ہیں۔

ملفوظاتی ذخیرے کے علاوہ مکتوبات کا ذخیرہ بھی بہت اہم ہے۔اس سے بھی تاریخی واقعات پراوراشاعت اسلام کی تاریخ پرروشنی پڑتی ہے۔مکتوبات میں سب سے زیادہ تفصیلات شخ کلیم اللہ جہان آبادی کے خطوط میں ہیں۔اس کے علاوہ شیخ کی منیری کی مکتوبات صدی میں بھی بعض چزیں ملتی ہیں۔

علماء کے تذکرے میں مولا نا اطہر مبار کپوری کی رجال السند والہند ، اور مولا نا عبدالحیٰ کی نزہۃ الخواطرا ہم کتابوں میں شامل ہے۔

ان بنیادی مراجع کے علاوہ بعض ٹانوی مراجع بھی پیش نظررہے ہیں،جن میں اہم حسب ذیل ہیں:

ا- آرنلد : دعوت اسلام (The Preaching of Islam) كااردوتر جمه

١- شخ المعيل ياني بتي : تاريخ اشاعت اسلام، لا مور

۳- اشتیاق حسین قریش: بعظیم یاک و مهند کی ملت اسلامیه، اداره ثقافت اسلامی لا مور

سم- عابرعلی وجدی : ہندستان اسلام کےسایے میں ، بھویال

۵- شخ ا كرام : آب كوثر ، اداره ثقافت اسلاميه ، لا مور

٧- " : رودكوثر ، اداره ثقافت اسلاميه ، لا مور

- " موج كوثر ، اداره ثقافت اسلاميه ، لا بور

۸- ابوظفرندوی : تاریخ سنده، دارالمصتفین، عظم گره

ہندستان میں اشاعت اسلام کی کاوشوں کواگر تاریخی تر تیب سے دیکھا جائے تو سب سے قدیم ناجروں کی کاوشیں ہیں۔علاء اور سلاطین کا زمانہ تقریباً ایک ہے، فتح سندھ کے ساتھ ہی جس طرح مسلمان یہاں حکمراں ہوئے اس کے ساتھ علاء کی بڑی تعداد بھی یہاں پہنچی اور انھوں نے تبلیغ واشاعت کا کام انجام دیا۔مقامی زبان میں اسلامی تعلیمات پر کتابیں کھیں،قرآن کا ترجمہ کیا اوران کوششوں سے مقامی آبادی نے اسلام قبول کیا۔اس کا تذکرہ آگے آرہا ہے۔

صوفیہ کی مساعی کا آغاز پانچویں صدی ہجری میں ہوتا ہے، لیکن ان کی خدمات کی اہمیت اوراشاعت اسلام کے لیے جدو جہدتار تخ ہند کا روشن ترین باب ہے۔ اسلام کو متعارف کرانے میں سب سے زیادہ کر دار انھی صوفیہ کرام کا رہا ہے۔ اس لیے کتاب کی ترتیب میں خدمات کی اہمیت کے پیش نظر سب سے پہلے صوفیہ کا ذکر کیا ہے۔ پھر علاء اور سلاطین کا اور آخر میں تاجروں کی مساعی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس ترتیب میں تاجروں کی مساعی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس ترتیب میں تاریخی ترتیب ملحوظ نہیں ہے۔

ہندستان میں اشاعت اسلام کی تاریخ پرروشنی ڈالنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی آمد کے وقت ہندستان کے سیاسی، ساجی اور نہبی حالات، نیز اسلامی عہد میں ہندستان کی تاریخ پر ایک اجمالی نظر ڈالی جائے تا کہ قاری کے سامنے حالات کا ایک اجمالی خاکہ موجود رہے۔

هندستان میں اسلام

نسلی اکائیوں میں یہاں قدیم ترین آبادی میں دراوڑ قوم کاسراغ ملتا ہے۔اس کے بعد آریہ هن اور بعض دیگر اقوام یہاں آئیں۔ان کے بعد یونانی،ترک،ایرانی اور عرب نیز افریقتہ کے لوگ بھی یہاں آگر آباد ہوئے اور سب سے آخر میں یورپ کی قومیں یہاں آئیں،اگر چہان کا حصہ یہاں کی قومی قشکیل میں بہت زیادہ نہیں ہے۔

بیرونی نداہب میں یہاں عیسائیت کو مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن سب سے زیادہ قبولیت اسلام کو ملی اور ہندستان کے ایک بڑے طبقہ نے اسلام قبول کرلیا۔ آج متحدہ برصغیر کی آبادی کا ایک بڑا حصداسلام کا پیروہے۔

اسلام یہاں ابتداءً ان عرب تاجروں کے ذریعہ آیا، جن کی تجارت مدتوں سے گجرات اور مالا بار کے ساطوں نیز مدراس سے ہوتی تھی بلکہ مدراس اور شمیر کے راستہ چین تک سے ان کے تجارتی روابط تھے۔ عربوں اور ایرانیوں کے ان علاقوں سے تجارتی تعلقات اسلام کی آمد سے قبل ہی سے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعدان میں مزید وسعت ہوئی۔ اس وقت ان کی تجارت، مالوہ اور قنوج تک وسیع ہوگئ۔

یہ مسلمان تا جرصرف مسافر نہیں ہوتے تھے کہ ان کے قافلے آتے ہوں اور پھر چلے جائے ہوں، بلکہ یہاں ان تا جروں کی مستقل آبادیاں بھی تھیں اور تجارت کے علاوہ وہ مختلف ملازمتوں سے بھی وابستہ تھے اور بعض بڑے سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔

اسلام کی اشاعت کے حوالے سے ابتدائی صدیوں میں ان تاجروں کی خدمات نا قابل فراموش ہیں،لیکن اسلام کی اشاعت کے لیے ایک اور واقعہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس نے اس سرز مین پر دوررس اور دیر پا اثرات مرتبم کیے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں سیاسی انتشار کے شکار بہت سے لوگوں نے سندھ میں سیاسی پناہ حاصل کی۔ بلکہ سندھ عملاً عرب سیاسی مہاجروں کی پناہ گاہ بن گیا۔اسی طرح کے ایک قافلے کا ذکراس وقت ملتا ہے جب راجدا ہر کی حکومت نئ نئ قائم ہوئی تھی اور راجہ کو مختلف بغاوت کا سامنا تھا۔ان میں ایک بغاوت راجہ رنمل نے کی تھی۔اس وقت پانسومسلمانوں نے وہاں پناہ حاصل کی۔راجہ نے ان سے اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے مشورہ کیا اور محض ان کے مشورہ اور تعاون سے وہ بغاوت ختم ہوگئ۔اس طرح ان مسلمانوں کو راجہ کے دربار میں ایک اہم مقام حاصل ہوگیا۔

سندھ پرعر بوں کاحملہ ایک تو ان عرب قیدیوں کوچھڑانے کے لیے تھا جو لڑکا سے عرب جاتے ہوئے سندھ کے پاس قید کر لیے گئے تھے، ساتھ ہی اس جملہ کا ایک مقصد اسی طرح کے سیاسی پناہ گزینوں کوسز ادینا بھی تھا۔

سندھ پر عربوں کے اس حملہ کے منتیج میں یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگئ اور یہ علاقہ ہمیشہ مسلمانوں کے زیرتگیں رہا۔

سندھ کے علاوہ کشمیراور مدراس کی اہمیت اس وجہ سے بھی تھی کہ بیعلاقے چین کے ساتھ عربوں کی تجارت کے لیے گزرگاہ کی حیثیت رکھتے تھے۔مسلمان یہاں سے مستقل گزرتے تھے اور وہ یہاں آ با دبھی تھے۔

سندھابنداءً بغداد کے ماتحت تھالیکن وہ بہت جلد خودمختار ہو گیا۔اور پھررفتہ رفتہ یہاں تین عرب حکومتیں قائم ہوگئیں، جو بتدرت کاسلام سے ہٹ کر قرامطہ اوراساعیلیہ فرقوں کے افراد کے ہاتھوں میں چلی گئیں۔

بغداد کی کم زوری سے فائدہ اٹھا کرتر کے حکومتوں کا آغاز ہوا، جن میں غزنی کی حکومت خاص طور پر قابل ذکر ہے۔

غرنی کی ترک حکومت پرلاہور کے حکمراں جے پال نے حملہ کر دیا۔ اس کے نتیجہ میں ایک آ ویزش کا آ غاز ہوا جو ہندستان کی تاریخ میں ایک نئے عہد کا آ غاز نابت ہوا۔ غرنی کے حکمراں ناصرالدین بہتگین نے جو پال کوشکست دے کرلا ہور پر قبضہ کرلیا۔ اس کے جانشین محمود غرنوی نے سمیر فتح کیا۔ اس کے جانشین مسعود غرنوی نے سمیر فتح کیا۔ اس کے جانشین مسعود غرنوی نے سمیر فتح کیا۔ اگر چہان کی حکومت اس پورے علاقہ پرنہیں تھی لیکن ان کے اثر ات بہر حال قائم تھے اور بلند شہر کے راجہ ہردت کے اسلام قبول کرنے کے بعد یہاں اسلام کے لیے فضا بھی سازگار ہوگئ تھی۔

غرنی کے زوال کے بعدغوری حکومت کا عروج ہوااور شہاب الدین غوری نے ۱۱۹۳ء میں دہلی فنج کر کے ایک نئی حکومت کی بنیاد ڈالی جو تاریخ میں ' دہلی سلطنت' کے نام سے معروف ہے۔ یہ حکومت کم وبیش تین سوسال تک قائم رہی اوراس میں متعدد خانوادوں جیسے غلاموں جہلی بخلق ،سیداور لودھیوں نے حکومت کی۔ ہندستان کے دعظیم باوشاہ غیاث الدین بلبن اور علاء الدین خلجی اسی عہد میں حکمراں ہوئے۔

اس پورے عرصے میں دبلی کومرکزیت حاصل رہی ،ساتھ ہی بہت ہی خود مختار حکومتیں بھی قائم ہوئیں ، جو دبلی سلطنت کے برائے نام ماتحت تھیں یا بالکل نہیں تھیں ان میں بنگال ، جون پور، گجرات ،کشمیراور دکن کی حکومتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

۱۵۲۷ میں باہر نے ہندستان فتح کیااورسلطنت مغلیہ کی بنیادرکھی۔ بیسلطنت آ گے چل کرمتحدہ ہندستان کی علامت بن گئے۔مغلوں کے ماتحت تقریباً پورا ہندستان ایک ملک بن گیااور خودمخارریاستیں بھی بہتدرتج اس کا حصہ بن گئیں۔

مغل سلطنت میں متعدد بڑے بادشاہ گزرے، خاص طور پر ہمایوں، اکبر، شاہ جہاں اور اورنگ زیب ایسے حکمراں ہیں جن کوتاری کی عظیم شخصیات میں شار کیا جاتا ہے۔ 2 • 2 اء میں اور نگ زیب کی وفات کے بعد مخل سلطنت کم زور ہوتی گئی اور ۲۵ کاء میں بکسر کے میدان میں انگریزوں کے مقابلے میں شکست سے دو چار ہونے کے بعداس کا دبد بہ بھی ختم ہونے لگا۔ اگر چہ اس کے بعد بھی مزید سوسال مغل حکومت قائم رہی لیکن وہ برائے نام ہی تھی۔ ۱۸۵۷ء میں بہادر شاہ ظفر کے گرفتار ہوجانے کے بعد وہ نام بھی ختم ہوگیا۔

مغلوں کے بعد ہندستان میں انگریزوں کے ماتحت متعدد دلیی ریاستیں قائم ہوئیں۔ ان میں حیدرآ باد، بھویال، رام پورخاص طور قابل ذکر ہیں۔

ہندستان میں ملت اسلامیہ کی تشکیل کاعمل اس پورے دورکومحیط ہے۔ تاجروں سے
کے کردورِزوال کی دلی ریاستوں تک سب نے اس میں اپنا کردارادا کیا ہے۔ ابتداء میں عرب
تاجروں اور عرب فاتحین نے دعوت و تبلیخ کا کام انجام دیا۔ اس کے بعد ترک فاتحین، علما اور صوفیہ
نے دعوت کا فریضہ انجام دیا۔

عہد وسطیٰ میں صوفیہ کی خدمات اہم ہیں۔اسی طرح دورِزوال میں علا کی بے مثال خدمات ہیں۔ان طرح دورِزوال میں علا کی بے مثال خدمات ہیں۔افضی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان اساعیلی داعیوں کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے جنھوں نے دوسری اور تیسری صدی میں دعوت کے میدان میں زبر دست خدمات انجام دیں۔ ہندستان کی مقامی آبادی خاص طور پر بدھ آبادی کا ایک بڑا طبقہ ان کی دعوت سے اسلام کا متبع بن گیا۔اگر چہ ابتداءً یہ اساعیلی بنے لیکن بعد میں بہتدر ہے سنی مسلمان بن گئے۔

۱۸۵۷ء کے بعدمسلمانوں کومحسوں ہوا کہ وہ نہ صرف سیاسی بلکہ مذہبی خطرات سے بھی

دو چار ہیں۔ایک طرف عیسائی مشنریاں ہیں، دوسری طرف آ ربیساجی مناظر ہیں، تیسری طرف خود مسلمان دین سے بہرہ ہیں۔ان حالات میں علمانے بڑی زبردست جدوجہدگی، مناظروں کا جواب دیا، مسلمانوں کی تعلیم وتر بیت کا انتظام کیا اور برادرانِ وطن کو دعوت اسلام دی۔جس کے زبردست نتائج برآ مدہوئے۔گویاعلاکی بیکاوشیں برصغیر میں اسلام کے احیا اور اس کے بقاکی ضامن بن گئیں۔

ہندستان میں ملت اسلامیہ کی تفکیل کا یہ ایک مختر جائزہ تھا۔ اسکلے صفحات میں دراصل اسی کی تشریح اور تفصیل ہے۔ اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مس طرح مختلف طبقات خاص طور سے حکمراں ،علماء،صوفیہ اور تاجروں نے اسلام کی اشاعت اور برصغیر کی ملت اسلامیہ کی تشکیل میں اپنا کر دارادا کیا۔

# صوفيه كي تبليغي خدمات

تمهيد

برصغیر ہند میں اسلام کی اشاعت کے سلسلہ میں صوفیہ کی گراں قد رخد مات رہی ہیں۔ انہوں نے اسلام کو ہر طبقے اور گروہ میں روشناس کرایا۔ کہیں اسلامی اخلاق کا مجسم نمونہ بن کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کہیں ساجی ورفاہی کا موں کے ذریعہ لوگوں کے دل جیتے اور کہیں ہر ایک کے ساتھ مساویا نہ برتاؤ کر کے بسماندہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنالیا۔

برصغیر ہند میں صوفیہ کی جدوجہد کا آغاز پانچویں صدی ہجری سے ہوتا ہے۔ اس وقت ہندستان کے مختلف علاقوں میں خاصے مسلمان آباد تھے۔ سندھاسلائ قلم روکا حصہ تھا۔ پنجاب، شمیر، مالا بار، مدراس، ممبئی اور شالی ہند کے اندرونی علاقوں جیسے قنوج، بنارس، بدایوں وغیرہ میں بھی مسلمان آباد تھے۔ سواحلی شہروں اور مالوہ کے علاقے میں ان کی بڑی بڑی بندی استیاں تھیں۔ ہرجگہ مساجد تھیں۔ اکثر مقامات پر جمعہ کا اہتمام ہوتا تھا۔ مسلمانوں کا اپنا فرہبی نظام تھا۔ مقامی راجہ کی طرف سے ہر ریاست میں مسلمانوں کے امور کا ایک تگراں ہوتا تھا، جو ہنرمن (ہنرمند) کہلاتا تھا۔ الا ہور کا شاراسلامی شہروں میں ہونے لگا تھا۔ علامہ سمعانی نے دسویں صدی میں اس کو کثیر الخیراور بابرکت شہر کھا ہے۔ مالوہ کے بعض شہروں میں مسلمانوں کی تعداد دس ہزار تک تھی، جیسا کہ مسعودی نے اپنے سفر نامہ میں کھا ہے کہ قنوج میں مسلمانوں کا ایک محلہ تھا۔ بنارس میں ان کی خاصی آبادی معرکہ آراتصنیف' داکوں فی الناریخ'' میں کیا ہے۔ ابن اشیر نے اس کا تذکرہ اپنی معرکہ آراتصنیف' داکوں فی الناریخ'' میں کیا ہے۔

بدایوں، بہرائج ،اجمیر، بلندشہراوربلگرام میں بھی مسلمانوں کی موجود گی کے شواہد موجود ہیں ، جن کا تذکرہ آ گے آئے گا۔ ہندستان میں جب صوفیہ کی مساعی کا آغاز ہوا تو اس وقت اسلام کوئی اجنبی دین نہیں تھا۔
یہال کے باشندے اسلام سے واقف تھے۔ ہرعلاقے میں مسلمان یا تو موجود تھے یاان کی آمدورفت
تھی۔ گویا ایسے حالات تھے کہ نہ صوفیہ یہاں کے ماحول کے لیے اجنبی تھے اور نہ دعوت اسلامی
نئی چیزتھی۔ صوفیہ کی دعوت کو پہلے سے جاری دعوت اور علاء کی مساعی کا تسلس سمجھنا چاہیے۔

صوفيه كاطريق تبليغ

صوفیہ کے طریق تبلیغ متعدد رہے ہیں۔ بعض صوفیہ نے باضابطہ اسلام کی دعوت دی، بعض نے اصلاح باطن کو اولیت دی اور رک تبدیلی مذہب پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ ایسے صوفیہ غیر مسلموں کو بھی اپنے حلقہ ارادت میں داخل کرتے تھے اوران کی اسی طرح اصلاح کیا کرتے تھے جس طرح مسلمانوں کی ، ان کا عندیہ بیتھا کہ ذکر الہی خود ایک نور ہے اور اس کی برکت سے دل خود بخو داسلام کی طرف مائل ہو جائے گا۔ چنا نچے شنخ کلیم اللہ جہاں آبادی نے ایک جگہ کھھا ہے:

صلح با هندو و مسلمان سازند هر که ازین دو فرقه که اعتقاد بشماداشته باشند ذکر و فکر و سراقبه و تعلیم اورا بگویند که ذکر به خاصیت خود اورا به ربقهٔ اسلام خواهد کشید (۱۳) در بندواور مسلمانون کساته کارویها فتیار کرین ان دونون فرقون مین سے جوکھی آپ کے ساتھ اعتقادر کھاس کوذکر وفکر دمراقباد رتعلیم دین، چونکه ذکرا پی فاصیت سے خود بی اس کواسلام کے دائرہ میں کھنے لائے گا۔''
نافع السالکین میں شیخ کا یہی مسلک کھا ہے۔

حضرت قبله من قدس سره فرمودند که سر طریق ما سست که بامسلمان و سندو صلح باید داشت-

"میرے مرشد نے فرمایا کہ ہمارے طریقہ کارازیہ ہے کہ ہندوادر مسلمان کے ساتھ کے کامعاملہ کھیں۔"
ایسے صوفیہ کرام نے رسمی تبدیلی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ ان کا خیال تھا کہ ذکر کی
تلقین سب سے مقدم ہے۔ اگر کسی نے ذکر شروع کر دیا تو یقین ہے کہ خدا کے نام کی برکت سے
وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوجائے گاشاہ فخر الدین نے لکھا ہے:

مارا چناں معلوم است که از تعلیم نام خدائے عزوجل

کوتاسی نباید کردو دربندایں نباشد که اول مسلمان شود بعد چیزمے شغل کند نام خدا را اثرسا است خود بخود بطرف خدا خواسد کشید(۱۲)

'' جم کو صرف میں معلوم ہے کہ خدا کے نام کی تبلیغ سے کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے۔اوراس فکر میں زیادہ نہیں رہنا چاہیے کہ پہلے اسلام قبول کریں پھر کوئی شغل یا ذکری تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے اثر ات ہیں جوخود بخو دخدا کی طرف تھینچ لیتے ہیں۔''

صوفیہ کا بیمل غالبًاان کے طویل تبلیغی تجربہ کاثمرہ تھا۔ شخ نظام الدین اولیاء نے ایک مرتبہ فر مایا کہ اس قوم (ہندؤں) پر کہنے کا اثر نہیں ہوتا، ہاں اگر کسی صالح مرد کی صحبت میں آیا جایا کریں تو اس کی برکت سے مسلمان ہوسکتے ہیں (<sup>2) ع</sup>جب نہیں کہ تلقین ذکر ،صحبت صالح کے متبادل کے طور پر شروع کی گئی ہو۔

صوفیہ کے ذریعہ اسلامی مساوات کا جوعملی مظاہرہ ہوا اُس نے بھی پچھلوگوں کو اسلام کے قریب کیا ہوگا۔خاص طور پر ایسے حالات میں جب ایک طرف بدھ اس ساجی مساوات کو قائم کرنے کے لیے کوشاں تھے اور دوسری طرف برہمن عدم مساوات کو جبریہ نافذ کرنا چاہتے تھے۔ گیار ہویں صدی کی ایک سنسکرت کتاب جس کے مصنف ایک بدھ عالم تھے، اس میں مسلمانوں کے تصورِ مساوات کی بڑی تحسین کی گئی ہے۔اس کے ایک اشلوک کا ترجمہ یہ ہے:

> ''ذات پات کے امتیاز آ ہتہ آ ہتہ غائب ہوجائیں گے، کیونکہ ہر ہندوخاندان میں ایک مسلمان موجود ہے۔''(۱۸)

صوفیہ کرام کا ایک اسلوب دعوت میر بھی تھا کہ وہ افہام وتفہیم یا دعوت وارشاد کے مقابلہ میں خرق عادت کا بھی سہارا لیتے تھے۔ غالبًا اس کی ضرورت سادھوؤں اور جوگیوں کے مقابلہ میں پیش آئی ہوگی۔ چناں چہ بہت ہے جو گیوں کے مقابلہ میں صوفیہ نے بھی اسی طرح کے مقابلہ میں دیوکو ماردیا ادراس سے کے اعمال کر کے دکھائے ۔ اسی طرح ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کہیں دیوکو ماردیا ادراس سے لوگوں کو نجات دلائی وغیرہ۔ اگرچہ ایسے واقعات کا پایہ استنادہ تاج دلیل ہوتا ہے لیکن ان کی معنویت سے کی انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔

صوفیہ کرام لوگوں کو ذکر کی برکت یا فیض صحبت یا دعوت کے ذریعہ اسلام کے قریب کرتے تھے۔جس سے بہت سے افراد اسلام کے حلقہ بگوش ہوجاتے تھے۔بعض اوقات ایسا بھی

ہوتا تھا کہلوگ اسلام کی حقانیت کے قائل ہوجاتے ،لیکن مختلف خارجی اثرات کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔صوفیہ کرام کوان لوگوں کی مجبوریوں کاشعورتھا۔ چنانچیش نظام الدین اولیاء نے ایک مرتبہ فرمایا ہے:

' و بعض ہندوں کو بیہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام سچا دین ہے، کیکن پھر بھی اسلام قبول نہیں کرتے ۔'' (۲۰)

بعض لوگ جوخفیدایمان لے آتے تھے اور اپنے خاندان میں اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے، ایسے اصحاب کے بارے میں صوفیہ کا خیال تھا کہ ان کو اپنے اسلام کا اظہار کرنا حاسے، اس کے بغیران کا اسلام معتبر نہیں مانا جائے گا۔ فوائد الفواد میں ہے:

''حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ جو ہندوکلمہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور پیغیبر خداﷺ کی رسالت کا قائل ہو ایکن جب مسلمان آئیں تو چپ ہوجائے۔اس کا انجام کیا ہوگا؟ خواجہ نے فرمایا کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے،خواہ اسے بخشے خواہ عذاب دے(۱)

صوفیہ کرام کی کوشش ہوتی تھی کہ جو شخص مسلمان ہوجائے وہ اپنے اسلام کا اظہار بھی کرے،اسلام کا بیاز بھی کرے،اسلام کا بیاظہار صوفیہ کی نظر میں بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ شخ کلیم اللّٰہ جہاں آبادی نے ایک خط میں اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

دیگر مرقوم بود، بھیادیا رام و مہندو مہائے دیگر بسیار در ربقهٔ اسلام در آمده اند امابامردم قبیله پوشیده سی مانند برادرس امتمام نمایند که آهسته آهسته این امر جلیل از بطون به اظهار انجامد۔ "آپ نے مزید کھا تھا کہ بھیادیارام اور دوسرے بہت سے ہندواسلام کو دائرہ میں داخل ہو چکے ہیں، کین اپنے قبیلہ کے لوگوں سے اس کو پوشیده رکھتے ہیں۔ میرے بھائی اس کا اہتمام کریں کہ آہتہ آہتہ عظیم الثان کام ظاہر ہوجائے۔"

بایں ہمہ صوفیہ کے ایسے بہت سے مرید تھے جومسلمان ہونے کے باوجودا پنے اسلام کا اظہار نہیں کریاتے تھے۔ شخ کلیم اللہ کے ایک ہندو مرید کا تذکرہ فخر الطالبین میں ہے جومسلمان ہوگیا تھا کہار نہیں کرتا تھا۔ اور بھی بعض مریدوں کا ذکر ہے جو چھپ کرنماز پڑھتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز نے اُتم چندنام کے ایک ہندو کا تذکرہ کیا ہے جومسلمان ہوگیا تھا لیکن اسلام کا اظہار نہیں کریا تا تھا۔

اسلام کے اظہار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ذات پات کا نظام تھا۔ صوفیہ کرام کو اس کا حساس تھا اور انہوں نے اس کورم کرنے کی کوشش بھی کی جس کے کسی قدر فوائد بھی ظاہر ہوئے۔

بحثیت مجموعی صوفیہ نے اشاعت اسلام میں اہم کر دار ادا کیا ہے۔ خاص طور پر عہد وسطی میں اشاعت اسلام کی کاوش زیادہ ترصوفیہ کی مربون منت رہی ہے۔ بلکہ صوفیہ میں بعض ایسے بھی ہوئے جن کی فکر کامحور دعوت دین ہی تھا۔ چنانچہ آگے اس کی تفصیل آرہی ہے۔ یہاں صرف دوا قتباس بطور نمونہ درج کے جاتے ہیں۔ شخ کلیم اللہ ؓ نے اپنے ایک مرید کو ککھا:

درین باب (دعوت) جهاد نمایند واین کارسهل نه انگارند و منتشر در معموره عالم سازند که رضائے اللهی درین است و مفاسد فرزندان آدم دورنمایند که انبیاء مبعوث برائے ہمین کاردہ دہ اند۔

''اس (وعوت) سلسلہ میں کوشش کرنی جاہیے اوراس کام کوآسان نہ سجھنا چاہیے اور اس کی اشاعت پورے معمورہ عالم میں کرنی جاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضااس میں ہے۔اور آ دم کی اولا دکے مفاسد کو دور کرنا جاہیے کہ انبیاءاس کام کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔'' ایک اور خط میں لکھتے ہیں:

به سر حال دراعلائے کلمة الحق کوشید واز شرق تا غرب سمه اسلام حقیقی برکنید<sup>(۲۲)</sup>

''ہرحال میں اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے کوشش کریں اور مشرق سے مغرب تک ہر جگہ حقیق اسلام کو قائم کریں۔''

بعض مصنفین نے صوفیہ کی تبلیغی مساعی پر بیاعتر اض کیا ہے کہ تصوف میں کفرواسلام کے درمیان تفریق نہیں ہوتی ،اس لیے وہ کسی کواسلام کی دعوت بھی نہیں دیتے ۔لیکن بیاعتراض درست نہیں ہے۔ عام طور پرصوفیہ کفرواسلام میں تفریق کی کرتے رہے ہیں۔اور انھوں نے دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو ہمیشہ مبرھن کیا ہے۔حضرات چشتیہ، نقشہند بیاور سہرور دید کی واضح تحریریں موجود ہیں کہ اسلام کی دعوت دینا کارعظیم ہے اور تصوف کے سیروسلوک کے مراحل طے کرنے کے بعدصوفی کوکار دعوت میں مشغول ہوجانا چاہیے۔تاہم بعض صوفیہ کے ایسے اقوال ملتے ہیں جن میں کفرواسلام کی دوئی کا انکار ہوتا ہے، لیکن ایسے صوفیہ بہت کم ہیں۔ بعض سلسلے یقیناً ایسے بھی رہے کفرواسلام کی دوئی کا انکار ہوتا ہے، لیکن ایسے صوفیہ بہت کم ہیں۔ بعض سلسلے یقیناً ایسے بھی رہے

ہیں جیسے شطار یہ، شاذلیہ وغیرہ جن میں دعوت کی کماحقہ پذیرائی نہیں ہے۔لیکن انسلسلوں کوزیادہ مقبولیت بھی حاصل نہیں ہوئی۔اور شاذلیہ میں تو دعوت کا کلی ا نکار بھی نہیں ہے۔مثلاً شخ عبدالوہاب متقی شاذلی سے کسی نے دریافت کیا کہ:

> طریقِ دعوت که بعضے درویشاں می کنند چه حکم دارد از طریق وصول سست یانه۔

> '' دعوت کاطریقهٔ جس پربعض صوفیهٔ مل پیرا ہیں اس کا کیا تھم ہے۔ وہ وصول کا طریقه ہے یانہیں۔''

> > عبدالوماب شاذلى فے جواب دیا:

شاید باشد

امیدہے کہوہ (وصول کاطریقہ)ہے۔

# صوفيه كى داعيانه كاوشيں

### شیخ علی ہجوری (۲۹۵ھ/۱۷-۱ء)

صوفیہ کی مساعی کا آغاز شخ علی ہجوری کے ورود ہند سے ہوتا ہے۔ شخ علی ہجوری جوراتا گنج بخش کے نام سے معروف ہیں وہ سلطان مسعود غزنوی کے آخر عہد میں لا ہورتشریف لائے۔ لا ہور میں آپ نے بلیغ اسلام کے لیے کوششیں کیں۔ لا ہوراس وقت اسلامی قلم وکا حصہ تھا۔ لیکن حاکم اس وقت بھی ہندوہی تھا۔ شخ ہجوری کی تلقین سے وہ حاکم جس کا نام رائے راجو تھا مسلمان ہوگیا اور شخ ہندی کے لقب سے مشہور ہوا۔ (۲۸)

شخ علی ہجوری ایک بلند پایہ صوفی اور مصنف تھے۔ان کی کتاب کشف انجو بتصوف کی ابتدائی کتب میں شار کی جاتی ہے۔ لا ہور اور ابتدائی کتب میں شار کی جاتی ہے اور فاری میں تصوف کی پہلی باضابط تصنیف ہے۔ لا ہور اور اطراف میں آپ کے فیوض و برکات کا سلسلہ جاری رہا۔ لا ہور کے گردونواح میں آپ کی تبلیغی مساعی کے اثرات پڑے۔ شخ کا انتقال ۲۵ سے ۲۵ میں ہوا۔ (۲۹)

#### شاہ عبداللہ (۱۳۸ھ/۲۵۰ء کے بعد)

شاہ عبداللہ چنگال خراسان کے رہنے والے تھے۔ ۱۳۵۲ھ/۱۰۵۰ء میں دھارنگری تشریف لائے۔ دھارمیں اس وقت راجہ بھوج دوم کی حکومت تھی۔ اس پورے علاقہ (مالوہ) میں مسلمانوں کی موجودگی اور مقامی راجاؤں کے حسن سلوک کا تذکرہ مسعودی نے بھی کیا۔ راجہ بلہرا جس کامسعودی نے اکثر ذکر کیا ہے، مالوہ کے اس علاقے کا حکمراں تھا۔

شاہ عبداللہ کی آمد سے کچھ پہلے دھار گری میں بیدواقعہ پیش آیا کہ مسلمانوں کی ایک

جمعیت کسی سفر میں دھار کے قریب فروکش ہوئی۔مقامی ہندؤں نے ان پرعلی الصباح حملہ کر کے سب کوتل کرڈ الا۔(۳۰)

ہندوؤں کےاس حملہ کی وجہ شایدیہ ہو کہاں سے پچھ عرصة بل ہی سومناتھ کے مقام پر محمود غزنو کی اور بعض ہندورا جاؤں میں زبر دست معر کہ ہو چکا تھا۔ ممکن ہے اس علاقہ کے لوگ بھی اس معر کہ سے متاثر ہوئے ہوں۔

جوبھی سبب ہو بہر حال اس واقعہ کے پچھ عرصہ بعد شاہ عبد اللہ دھار تگری تشریف لائے اوراشاعت اسلام کی جدوجہد کی۔ان کی کاوشوں سے راجہ بھوج نے اسلام قبول کرلیا اور اس کے ساتھ متعدداعیان سلطنت بھی مسلمان ہوگئے۔راجہ بھوج کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ ان کا مزار ہنوز احاطہ شاہ چنگال میں موجود ہے۔ عابدعلی وجدی نے اپنی کتاب ''ہندستان اسلام کے سائے میں'' میں تاریخ مالوہ اور''دھار راج کا اتہا س'' نیز بعض دیگر کتابوں کے حوالہ سے اس کو بیان کیا ہے کہ دھار کا حکمرال راجہ بھوج مسلمان ہو کر عبداللہ بھوجی کے نام سے معروف ہوا۔ (۱۳) بیان کیا ہے کہ دھار کا حکمرال راجہ بھوج مسلمان ہو کر عبداللہ بھوجی کے نام سے معروف ہوا۔ (۱۳) شاہ عبداللہ چنگال کی دھار نگری میں آ مدا ۴۳ ھا۔ ۵۰ میں ہوئی۔ پچھ صد بعدان کا انتقال ہوگیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کا مزار اور احاطہ کی عمارت شکتہ ہوگئی تھی۔ اس لیے انتقال ہوگیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کا مزار اور احاطہ کی عمارت شکتہ ہوگئی تھی۔ اس لیے سلطان ناصر الدین محمود خلجی نے مساتی کا ذکر اصاطہ کے باہر ۲۲ اشعار کا ایک قصیدہ کندہ کروایا۔ اس قصیدہ میں شاہ عبداللہ کی تبلیغی مسائی کا ذکر سے اس کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر چندا شعار نقل کے جاتے ہیں: (۳۲)

زقدست او شده مرکز مسلمان شنید ستم که پیش از وی تن چند مؤذن چون ندا از حنجره برخاست خروش خواسته بهر سو زکفار بکشتند آخرایی مردان کیی را کنون آن مشهد گنج شهیدان چون وقت آمد که خورشید حقیقت رسید این شیر مرد از مرکز دیی بزد برهم تماثیل و بتان را چون رائے بهوج دیدش از فراست

سمه اعلام دیں او گشت منثور رسیده اندر ایی دیرینه اور یلے مستانه صوتے چوں دم صور دویده سر تن باتیغ وساطور پس از کشتن بچاہے کرده مستور نشاں مانده ازاں پا کان سرور شود طالع دریں بلدائے ہے حور دریں دیر کہن تا جمع جمہور مصلی ساخته آن سعبد زور مسلمان گشته بالہل ہمه شور مسلمان گشته بالہل ہمه شور

رسوم شرك شد معدوم و مدحور كه تاريخش مجدد گشت مسطور در كام كري سرگران دي كرامشدار سيل گر بنور شرع روشن گشت این قطر زمیجرت مشت صد پنجاه ونه بود

قرجمه: "ان ع (عبدالله چنگال) آنے سے وہ سلمانوں کامرکز بن گیااوردین عے تمام شعائر پھیل گئے۔

(جاری ہو گئے)۔

میں نے ساہے کہان ہے کچھ پہلے چندلوگ اس پرانے دیار میں آئے۔

جب مؤذن نے حلق ہے اذان کی آواز بلند کی ، وہ ایسی مشانی آواز تھی جیسے صوراسرافیل ۔

کفارمیں ہرطرف شورہوگیااور ہرآ دی تلوار لے کرحملہ آورہوا۔

اورآ خران مردوں کوتل کر دیا اور قبل کر کے کنویں میں ڈال دیا۔

آج بھی ان شہداء کی شہادت گاہ ان نیک اور پاک لوگوں کے نشان کے بطور موجود ہے۔

جب وقت آیا که حقیقت کاسورج اس بلده بے حور میں ظاہر ہو۔

توبیشیرمرداسلام کے مرکز سے اس پرانے بت خانے میں آیا۔

اس نے بت وتما ثیل کودرہم برہم کردیااور برائی کے معبد کوعبادت خاند بنادیا۔

جب راجہ بھوج نے اس کوفراست کی نظر ہے دیکھا تو تمام اہل در بار کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔

یہ علاقہ شریعت کے نور سے منور ہو گیا اور شرک کی رسوم معدوم ہو گئیں۔

٨٥٩ ججرئ تقى جب بيتاريخ از سرنولكهي گئي (يعني اس مزار كي دوباره تغيير كي گئي - )''

## شیخ رتو خویشگی (۵۵۰ھ/۱۵۵ء)

شیخ دنو قوم کے افغان تھے۔خویشگی قبیلہ سے ان کاتعلق تھا۔ افغانوں کومسلمان کرنے میں ان کابڑا کر دارہے۔

شیخ دتو خواجہ مودود چشتی کے مرید تھے۔ مرشد سے اجازت لے کرواپس اپنے علاقے میں آئے اور خویشگی افغانوں میں تبلیغ اسلام شروع کی ،اوراپئی پوری زندگی افغانوں میں اسلام کی ترویج اشاعت کرتے رہے۔ شیخ دتو کے بعدان کے اخلاف نے بھی اس روایت کوزندہ رکھا۔ شیخ کی اولا دنے پشاور کے علاوہ لا ہوراور قصور میں بھی توسیع اسلام کام کیا۔ (۳۳)

سلطان سخی سرور (۷۷۵ه/۱۸۱۱ء)

سلطان سخی سرور کا نام احمد اور لقب سخی سروریا لکھ داتا تھا۔بعض لوگ آپ کو پٹھان

بتاتے ہیں اور بعض سید۔ان کی ولا دت کری کوٹ (ملتان) میں ہوئی۔ شیخ محمد اسحاق لا ہوری اور دیگر علاء سے درسیات کی تکمیل کی۔خواجہ مودود چشتی سے بیعت ہوئے۔اور اپنی زندگی اشاعت اسلام کے لیے وقف کردی۔اپنے اس تبلیغی سفر میں انہوں نے لا ہور ،سوھدرہ ،دھونکل ،کری کوٹ وغیرہ میں قیام کیا۔ آخر میں چند شریبند حاسدوں نے ملتان کے قریب نگاہہ نام کے مقام پر آپ کوشہید کردیا۔

سلطان تنی سرور کی تبلینی مساعی کا اعتراف تمام تذکرہ نویسوں نے کیا ہے، لیکن ان کے طریقہ کار کی تفصیلات کم ملتی ہیں۔سلطانی ہندوؤں کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا زور بنیادی عقائد اور بنیادی اعمال کی درتگی پر رہا ہوگا۔ جیسے عقائد میں تو حید کی تعلیم دیا کرتے تھے، اعمال میں چوری سے منع کرتے تھے، راست بازی کی تعلیم دیتے تھے اور مردار کھانے سے منع کرتے تھے، راست بازی کی تعلیم دیتے تھے اور مردار کھانے سے منع کرتے تھے، راست بازی کی تعلیم دیتے تھے اور مردار کھانے سے منع کرتے تھے۔ جالندھر کے گزیٹر میں ان کے بارے میں لکھا ہے:

''سلطانی ہندواور سکھا کیے مسلمان پیرجنہیں تخی سروریا لکھ داتا کہا جاتا ہے کے پیرو ہیں۔زراعت پیشہ ہندوؤں میں سلطانیوں کی اکثریت ہے۔ان میں چمار بھی شامل ہیں۔ پیلوگ اگر گوشت کھاتے ہیں تو صرف حلال کیے ہوئے جانور کا کھاتے ہیں۔

سلطانی بہندؤں کی موجودگی سے بیاندازہ لگاناد شوار نہیں کہ سلطان شخی سرور نے ہندؤں میں اس انداز سے بلغ کی ہوگی جیسے اس سے قبل اسماعیلی اپنے ندہب کی بلیغ کرتے ہے۔ لیکن اچا تک شہید ہوجانے کی وجہ سے ان کا بیسلسلہ ادھورارہ گیا اور سلطانی ہندوکمل مسلمان نہ بن پائے۔ تاہم ان میں سے بہت سے لوگ خاص طور پر چمار ذات کے لوگ رفتہ رفتہ دائر واسلام میں داخل ہوگئے۔
مغربی بنجاب میں مسلمان جاٹوں کی اکثریت ہے، لیکن ان میں کسی مخصوص مبلغ کا تذکر وہیں ماتا۔ یہ بات قرین قیاس ہے کہ یہ جاٹ پہلے سلطانی اور پھر مسلمان ہوئے ہوں۔
بہر حال پنجاب کے علاقے میں سب سے زیادہ جس شخصیت کے اثر ات قائم ہوئے ہوں۔

اور بعد میں گئی صدیوں تک قائم رہے، وہ سلطان تنی سرور کی ذات ہے۔ (۳۵)

سيدجلال اعظم سرخ بوش بخاري (۵۹۵-۱۸۹ه/۱۱۹۹-۱۲۹۱)

سید جلال اعظم بخاری کا شار اجلہ صوفیہ میں ہوتا ہے۔ پنجاب کا مقام اُچ جس کا پرانا نام دیوگڑھتھا، آپ کا جائے سکونت ہے۔ آپ نے جب اُچ میں قیام کیا تو اس وقت وہاں دیو سنگھنام کا ہندوراجہ حکومت کرتا تھا اور مقامی آبادی بھی ہندوتھی۔ آپ کی آمدے اسلام کوتر تی ملنی شروع ہوئی۔ راجہ نے ان کے بڑھتے ہوئے اثر ورسوخ کود کھے انہیں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کیا اور شیخ کی مخالفت شروع کردی لیکن شیخ جلال اعظم وہاں اتنے مقبول ہوئے کہ آخر کار راجہ کو تخت سے دستبردار ہونا پڑا اور اس نے مارواڑ میں جاکر پناہ لی۔خود اس راجہ کی بیٹی سندری بائی نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ (۳۲)

پنجاب کے کئی دیگررا جیوت قبیلے بھی آپ کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے (۳۷)

شيخ سنجان (۵۹۷ھ/۱۲۱۰ء)

خواجہ مودود چشتی کے ایک خلیفہ شخ سنجان جو بعد میں شخ شیخان کے نام سے مشہور ہوئے ، پیودی میں آ کر مقیم ہوئے ، ان کا نام رکن الدین محمود تھا۔ سنجان وطن تھا۔ تذکرہ نویسول نے ایک بارے میں لکھا ہے کہ شخ سنجان اولیاء اللہ اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ان سے بہت سے خوارق کا ظہور ہوا۔ (۳۸) انھوں نے جس علاقہ میں قیام کیا وہاں اس وقت مسلمان بالکل نہیں تھے، اس لیے دیار شرک میں ان کا قیام محض ان کی تبلیغی کاوشوں کے لیے ہی ہوگا۔

صوفیہ نے بیلیخ اسلام کے لیے جوانفرادی کوشٹیں کیں جن میں چند کا ذکراو پر ہوا، ان کی اہمیت وافادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا الیکن صوفیہ نے صوفی سلسلوں کا جوظم قائم کیا تھا اس کی اہمیت و معنویت زیادہ ہے۔ اور اس نظم کے ذریعہ اسلام کے زیادہ اثرات مرتب ہوئے۔ ہندستان میں خواجہ اجمیری کے بعد بیظم قائم ہوا۔ چشتیہ کے بعد صوفیہ کے اور بھی سلسلے ہندستان میں تھیلے۔ خاص طور پر نقشبندی، سہروردی، قادری اور مداری سلسلوں کو چشتیہ کے بعد زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔

### خواجه اجميري (م٣٣٥ ه/٢٣١ء)

خواجہ اجمیری کے بارے میں بعض بے سروپا روایات مشہور ہیں تاہم ان کے قدیم ترین سواخ نگار شخ جمالی نے سیرالعارفین میں ان کے جو واقعات لکھے ہیں، ان سے انداز ہ ہوتا ہے کہ خواجہ اجمیری ہجستان میں پیدا ہوئے ،نوعمری میں یتیم ہوگئے،کین والد کا تر کہ کفالت کے لیے کافی تھا اس لیے معاشی بے فکری سے گزرہوتی تھی۔ اسی دوران ایک بزرگ شخ ابراہیم قندوزی ان کے باغ میں قیام پذیر ہوئے۔خواجہ عین الدین کی مہمان نوازی سےخوش ہوکران پر نظر کیمیا اثر ڈالی جس سےخواجہ کا دل دنیاوی اسباب سے متنفر ہوگیا۔

ترک دنیا کا ایک سب تا تاری فتنہ بھی ہوسکتا ہے جس سے ان دنوں بعیتان دوچار ہوا تھا۔ ممکن ہے خودخواجہ کا خاندان بھی اس تباہ کاری کا شکار ہوا ہو۔ اور اس لیے ان کا دل دنیا ہے پھر گیا ہو۔ بہر حال جو بھی صورت حال رہی خواجہ نے اپنی جائیداد بھی کر غرباء میں تقسیم کر دی اور خود سمر قند کارخ کیا۔ وہال تعلیم حاصل کر کے نیشا پور کے ایک قصبہ ہرون میں خواجہ عثان ہرونی کی ضرمت میں علم طریقت حاصل کیا اور سلوک کے منازل طے کیے، پھر بلا داسلامیہ کی سیاحت کی اور آخر میں غربی کی میان کی میں ایک طویل اور آخر میں غربی کیا، پھرملتان میں ایک طویل عرصہ تک مقیم رہے۔

ہندستان میں تبلیغ اسلام کے لیے مقامی زبان کی بوی اہمیت تھی۔خواجہ نے ملتان میں قیام کے دوران مقامی زبان سیھی۔(۳۹) پھر دبلی کے راستے اجمیر گئے اور وہاں مستقل سکونت اختیار کرلی۔

خواجہ اجمیری کے مرشد شخ عثان ہرونی بھی تبلیغ اسلام کے جذبہ سے سرشار تھے۔ان کا ایک واقعہ مختلف تذکروں میں درج ہے۔ خیر المجالس میں شخ نصیر الدین چراغ دہلی نے اس کو تفصیل سے کھا ہے۔اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ خواجہ عثان ہرونی نے ایک مقام پرلوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور وہاں ان سے ایک کرامت بھی ظاہر ہوئی۔جس کی وجہ سے بہت سے ہندواور مجوسی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوگئے ،خیر المجالس میں اس واقعہ کی تفصیلات موجود ہیں اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس گاؤں میں ہندواور مجوسی رہتے تھے۔اس لیے قرین قیاس ہے کہ وہ گاؤں بین ہندواور مجوسی رہتے تھے۔اس لیے قرین قیاس ہے کہ وہ گاؤں بامقام ہندستان ہی کاکوئی مقام ہوگا۔

خواجہ عثان ہرونی کا یہ جذبہ ان کے مرید خواجہ اجمیری کی طرف بھی منتقل ہوا۔خواجہ اجمیری نے ہندستان کے مرکزی مقام اجمیر میں قیام فر مایا اور تبلیغ دین میں مصروف ہوگئے۔ عام طور پرمشہور ہے کہ اجمیر پر اس وقت رائے پیھو را کی حکومت تھی۔سیر الاولیاء وغیرہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ رائے پیھو را کوخواجہ کا اجمیر میں قیام کرنا پسند نہیں تھا۔خواجہ کا ایک مرید دربارے وابسۃ تھا۔ رائے پتھوراکا رویداس کے ساتھ بھی اچھانہیں تھا۔خواجہ نے اس کی سفارش بھی کی الیکن راجہ نے اس سفارش کو درخوراعتنا نہیں سمجھا۔خواجہ اجمیری کی حیات میں ہی رائے پتھورا کی حکومت سلطان شہاب الدین غوری نے ختم کر دی اور اس کی جگہ اس کے بیٹے کو حکر ان بنادیا۔وہ خواجہ کا بڑا اگرام کرتا تھا۔لیکن اس کوجلد ہی اس کے چھانے قبل کر دیا اور تخت پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد قطب الدین ایک نے اجمیر کوفتح کر کے میر ان سید حسین جنگ سوار مشہدی کو حاکم مقرر کیا۔

اجمیر میں خواجہ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ ہندوبھی بڑی تعداد میں آپ کے مرید ہوئے۔ جمالی نے سیرالعارفین میں خواجہ کی تبلیخ اسلام کے بارے میں ککھاہے:

بیشتر کفار نامدار از آن دیار به برکت آثار آن زبدة الابرار تشریف ایمان مشرف شدند و بیشتریکه ایمان نیاوردند نذرو فتوح بر حدوعد بحضرت ایشان فرستادند که مپنوز آن کفار بدین نمط معتقدند بر سالے می آیند و سر برخاك آن آستانه عظیم القدر و آن بدر سپهر مشیخت می نهند (۴۹) "ان علاقے كا كثر نامورلوگان زبدة الابراركي آمكی بركت سايمان سيمشرف موكاور بهت سے جوايمان نيس لاكے انہوں نے بحی بے حدوصاب نذروفتو ح

ہوئے اور بہت سے جوایمان ہیں لائے انہوں نے بھی بے حدوصاب نذروفتوح آس جناب کی خدمت میں پیش کیں۔اوروہ ابھی تک ای طرح معتقد ہیں اور ہرسال آتے ہیں اورآستانۂ عظیم القدراورآسانی مشیخت کے اس بدر کامل کے سامنے سرنیازخم کرتے ہیں۔''

واراشكوه في سفينة الاولياء مين لكهاب:

جمعے کثری به برکت قدوم ایشان مسلمان شدند (۳۱) "ان کی آمد کی وجہ سے بہت سے لوگ ملمان ہوگئے۔"

سیرالاولیاء کے مصنف امیرخورد کر مانی (متوفی + ۷۷) نے خواجہ اجمیری کے اثر ات بچشم خود دیکھیے ہوں گے۔ چونکہ خواجہ کی وفات کے بعد سوسال سے بھی کم عرصہ کے حالات کا مشاہدہ اس نے خود کیا ہے۔اس نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ خواجہ اجمیری کے اثرات سے وہاں کفر کی ظلمت نورا بمان کی ضیاء باریوں سے حصِٹ گئی۔ لکھتے ہیں :

> ''ان (خواجہ اجمیری) کی دوسری کرامت یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے پورے ہندستان میں کفروبت پرسی کا راج تھا اور ہند کا ہرا کیک سرکش'' انار بھم الاعلیٰ' کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شرکی سجھتا تھا اور وہ سب پھر وڈھیلے، درخت، چو پایوں اور گائے اور اس کے گوبر کو مجدہ کیا کرتے تھے اور کفرکی تاریکی سے ان کے دلوں کے تالے اور مضبوط ہورہے تھے''

خواجہ کے ہندستان آنے کااڑیہ ہوا کہ کفروشرک کی جگہ اللّٰدا کبر کی صدا نمیں بلند ہونے لگیں اوراس ولایت کی تاریکی نوراسلام سے منور ہوگئی \_

از تیغ او بجائے صلیب کلیسا در دار کفر مسجد و محراب و منراست آنجا که بود نعره فریاد مشرکان اکنون خروش نعره الله اکبر است (۳۲)

''اس کی تکوار سے صلیب وکلیسا کی جگہ، دار کفر کے دروازے مجد ومحراب ومنبر بن گئے۔ جہاں مشرک لوگ فریا دوفغال کرتے تھے اب اللّٰدا کبر کے نعرے ہیں۔''

اجمیر کے نواح میں تین مقامی مسلم آبادیاں کا ٹھات، مہرات اور چیتا ہیں، یہ لوگ تقریباً دس لا کھی تعداد میں ہیں۔ان کے بارے میں روایت ہے کہ یہ لوگ بھی خواجہ اجمیری کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے تھے۔اس روایت کو اس سے تقویت ملتی ہے کہ ان میں اب تک خواجہ سے انتہاعقیدت پائی جاتی ہے۔اوران میں بہ ظاہر کئی اور مبلغ کے دعوتی کام کاسراغ بھی نہیں ملتا۔ خواجہ اجمیری کی تبلیغی خدمات کے سلسلہ میں ایک واقعہ یہ مشہور ہے کہ بریا نیر کے حکمراں بیر بل اور گڈوبل نے بھی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ راجہ بیر بل کا اسلامی نام باری بخش رکھا گیا۔اور چونکہ یہ اپنے علاقے کے حکمراں تھاس لیے اس پورے علاقے میں ان کے اثر ات مرتب ہوئے۔ان کے اخلاف ہنوز اپنا انتساب ان کی طرف کرتے ہیں۔ (۳۳)

خواجہ اجمیری کی تبلیغی مساعی کے بارے میں پروفیسر آرنلڈ نے لکھاہے: ''(خواجہ) اجمیر میں آئے۔ جہاں کاراجہ ہندوتھا اور ملک میں ہر طرف بت پرتی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد جس ہندوکو آپ نے سب سے پہلے مسلمان کیا وہ راجہ کا جوگی گروتھا۔ رفتہ رفتہ اس کے مریدوں کی ایک جماعت آپ کے پاس جمع ہوگئ، جنہوں نے آپ کی تعلیم و تلقین سے بت پرتی چھوڑ کر اسلام اختیار کرلیا۔ آپ کی شہرت من کر بہت سے ہندو اجمیر آئے اور آپ کی ترغیب سے مسلمان ہوگئے۔ روایت ہے کہ جب آپ اجمیر جاتے ہوئے وہل کے مقام پر تھم رے تو وہاں آپ کے ہاتھ پرسات سوہندؤں نے اسلام قبول کیا۔ (۴۴)

خواجہ اجمیری کے ہندستان آنے کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض موز حین کا خیال ہے کہ آپ قطب الدین ایک کے عہدِ حکومت میں اجمیر گئے تھے۔ رائے پتھو رائے عہد میں نہیں۔ ہوسکتا ہے بید درست ہولیکن ہمارامقصدان کی تبلیغی مساعی کی طرف اشارہ کرنا ہے، جن کا موقع عہدِ قطب الدین ایک میں بھی تھا اور اس سے بل بھی۔

شيخ حميدالدين ناگوري (١٧٥هـ/٢١١ء)

شخ حیدالدین خواجہ اجمیری کے اراد تمنداور خلیفہ تھے۔ مستقل سکونت نا گور (راجستھان) میں تھی۔ ان کا شار کبار صوفیہ میں کیا جاتا ہے۔ اشاعت اسلام کے حوالے سے ان کے ایک مکا شفہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ نا گور کے ایک ہندو کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بیولی کامل ہے۔ لوگ کہتے کہ بیتو ہندو ہے۔ لیکن بعد میں ایسا ہی ہوا کہ وہ تخص مسلمان ہوکر ولی کامل بنا۔ (۴۵) میرال سید حسین جنگ سوار مشہدی (سمال سید ۱۲۳۲ء سے قبل)

میراں سید حسین جنگ سوار کو قطب الدین ایبک نے اجمیر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ان کو خواجہ اجمیر کا سے جولوگ خواجہ اجمیری سے جولوگ مسلمان ہوتے ان کوخواجہ اجمیری کے پاس لا کرکلمہ پڑھوادیا کرتے تھے۔

قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد شریبندوں نے اجمیر پرحملہ کرکے ان کوشہید کرڈ الا۔ان کامزار ہنوز بالائے کوہ زیارت گاہ خلائق ہے۔(۴۲)

سیدحسین کی عدل پروری اورا پھے اخلاق نے جہاں لوگوں کو دائر ہ اسلام میں داخل ہونے کی ترغیب دی، وہیں بہت سے ہندوارادت مند بھی پیدا کر لیے۔ان کے مزار کی تغییر بھی ہندؤں نے کی اور آج تک ان کے بے ثار ہندوارادت مند ہیں (۷۲)

شيخ بهاءالدين زكريا (١٢١ه/ ١٢٠٧)

سلسلہ سہرور دیہ کے عظیم صوفی اور شیخ فریدالدین کے معاصر شیخ شہاب الدین سہرور دی کے خلیفہ تھے۔انوارغو ثیہ جوآپ کے حالات پر شتمل ایک کتاب ہے،اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ شخ بہاءالدین ذکریا کورفاہی کاموں سے خاص دلچینی تھی۔وہ افتادہ جنگلوں کوآ باد کراتے۔ کنویں اور نہریں بنواتے ۔خود بھی تجارت کرتے تھے اور تجارت کے فروغ میں کوشاں رہتے تھے۔زراعت کی ترقی کے لیے بھی جدوجہد کرتے تھے۔نہریں اسی مقصد سے بنواتے تھے۔(۴۸)

جب ملتان پر ۱۲۵۷ء میں مغلوں نے حملہ کیا تو ایک لا کھروپیید ہے کرانہوں نے ملتان کومغلوں کی وحشیا نہلوٹ یاٹ ہے محفوظ رکھا۔ (۴۹)

انوارغوثیہ کے مطابق شخ بہاؤالدین ذکریاروزانہ وعظ کیا کرتے تھے۔ان کا وعظ س کر لا ہوراور ملتان کے مضافات میں بے شار ہندواسلام میں داخل ہوئے۔ جن میں متعدد امراء و جاگیر دار بھی تھی۔ (۵۰) انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کی تبلیغی مساعی میں ان کے رفاہی کا موں کا بھی اثریقیناً ہوا ہوگا۔

### شيخ فريدالدين گنج شكر (۲۶۴ هـ/۱۲۹۵)

شخ فریدالدین کے دادا کابل کے قریب ایک مقام کے قاضی تھے، وہیں ان کی ولادت ہوئی۔ فتنہ تا تارمیں وطن کوخیر باد کہنا پڑا۔ شخ فریدالدین کی تعلیم وتر بیت قندھار میں ہوئی اورخواجہ قطب الدین بختیار کا کی سے بیعت کی۔

شخ فریدالدین نے پنجاب کے مقام اجودھن میں قیام کیا۔ مشہور ہے کہ آپ نے اجودھن میں اس لیے سکونت اختیار کی تھی کہ یہاں کے لوگ بداخلاق، درشت مزاج اور بداعتقاد سے اس لیے ان کوسکون سے عبادت کرنے کا موقع ملے گا (۵۱) لیکن اس کی توجیہ یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ اجودھن کے لوگوں کی اصلاح کے لیے وہاں قیام کیا۔ چناں چدالیا ہی ہوا بھی نہایت قلیل عرصہ میں اجودھن کے لوگ آپ کے گرویدہ ہوگئے۔

مغربی پنجاب کےعلاقے میں اشاعت اسلام بالعموم شیخ فریدالدین کی کاوشوں کاثمرہ ہے۔ پنجاب گزیٹری میں مرقوم ہے کہ پنجاب کے 9رقبیلے اپنے اسلام کا انتساب شیخ فریدالدین کی طرف کرتے ہیں۔(۵۲)

ان کے علاوہ پنجاب کا ایک معروف راجپوت قبیلہ سیال جوملتان ،منٹگمری اور جھنگ میں آباد ہے،اس نے بھی شخ فریدالدین کے ہاتھ پراسلام قبول کیا۔ (۵۳) ایک تذکرہ نویس اصغرعلی نے اُن قبائل اور ذا توں کی مجموعی تعداد سولیکھی ہے جنہوں نے شیخ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ (۵۴)

شخ فریدالدین کے اثرات سے بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ساتھ ہی بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ساتھ ہی بہت سے ہندومعتقد بھی ہوئے۔اس کے اثرات ہنوز پنجاب اور دیگر علاقوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ چودھویں صدیں میں گرونا تک نے شخ فریدالدین کے کلام کواپنی مقدس کتاب میں شامل کیا جو آج بھی گروگر نتھ صاحب کا حصہ ہے۔اور سکھاور پنجا بی ہندو بڑی عقیدت سے اس کو پڑھتے ہیں۔
شخ فریدالدین نے اشاعت اسلام کے لیے مقامی زبان اور مقامی روایات وانداز کو اختیار کیا۔ان کی پنجا بی شاعری ہندوں میں بھی بہت مقبول ہے۔

یسیا شخ فریدالدین کوجومقام غیر مسلموں میں تھا،اس سے بڑھ خود مسلمانوں میں تھا۔ان کے معاصر ایک عظیم المرتبت صوفی شخ بدرالدین نے شخ فریدالدین کے نام کھاہے

فرید دین و ملت یار زیرك که بادش در کرامت زندگانی

'' دین وملت میں مکتا اور ہوشیار ساتھی (شخ فریدالدین) کہاس کی زندگی کرامت ہے۔'' شخ فریدالدین کے ذریعہ ہندستان میں سلسلہ چشتیہ کی دوشاخیں چشتیہ نظامیہ اور چشتیہ صابر بیقائم ہوئیں، جن کے اثر ات پورے ہندستان پر پڑے۔

شيخ نظام الدين اولياء (۲۵ ۵ ۱۳۳۵) )

شیخ نظام الدین اولیاء چشتیہ سلسلہ کے عظیم المرتبت صوفی ہیں۔انہوں نے دہلی میں ایک عظیم الشان خانقاہ قائم کی ،جس کی ضیاء پاشی صدیوں تک قائم رہی۔

غیرمسلموں میں اشاعت اسلام کے لیے آپ کی کوششوں کا زیادہ تذکرہ نہیں ملتا، لیکن اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ کواشاعت اسلام کی بڑی لگن تھی اور خدا کے بھٹلے ہوئے بندوں کو اس کے آستانے پر جھکانے کا جذبہ تھا۔اس کا اندازہ فوائدالفواد کے اس اندراج سے ہوتا ہے:

''ایک غلام آیا اور ایک ہندوکو ہمراہ لایا اور بتایا کہ بیمیرا بھائی ہے۔ جب دونوں بیٹھ گئے تو خواجہ نے اس غلام سے بوچھا، کیا تیرا بھائی اسلام سے رغبت رکھتا ہے۔غلام نے جواب دیا، اس کواس لیے لایا ہوں کہ آپ کی توجہ سے مسلمان ہوجائے۔خواجہ نے آبدیدہ ہوکر فرمایا، اس قوم پر کس کے کہنے کا اثر نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کس صالح مرد کی صحبت میں آیا جایا کر بے ہوسکتا ہے اس کی برکت سے مسلمان ہوجائے (۵۵)

شخ کے اس جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں خدا کے بھٹکے ہوئے بندوں کوخدا تک پہنچانے کائس قدر جذبہ تھا۔اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دعوت وہلیغ عملاً بھی کی ہوگ۔ اور دراصل پیشخ کا تجربہ ہے جوانھوں نے بیان کیا۔

شخ نظام الدین اولیاء کے عہد میں علماء وصوفیہ کی کاوشوں کے نتیجے میں ایسے واقعات پیش آتے تھے کہ بعض ہندو دل سے مسلمان ہوجاتے ، لیکن ساج کی بندشوں کی وجہ سے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرپاتے تھے۔ بعض لوگ اپنے اسلام کا اظہار مسلمانوں کے سامنے بھی نہیں کرتے تھے۔اس طرح کا ایک استفسار فوائد الفواد میں ہے:

'' حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ جو ہندوکلمہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور پغیر خداً کی رسالت کا قائل ہو لیکن جب مسلمان آئیں تو چپ ہوجائے اس کا انجام کیا ہوگا۔خواجہ نے فرمایا اس کامعاملہ تق سے ہنواہ اسے بخشے خواہ عذاب دے' (۵۲) ایسے غیر مسلم اصحاب جو اسلام کی حقانیت کے قائل تھے ، ان کے بارے میں شنخ نے

فر مايا:

''بعض ہندوں کو یہ بات انچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام سچا ند ہب ہے، لیکن پھر بھی اسلام قبول نہیں کرتے۔''(۵۷)

شخ کے حالات کے ضمن میں ناریخی طور پر صرف خان جہاں کے مسلمان ہونے کا تذکرہ ملتا۔خال جہاں تلنگانہ کا ایک ہندو تھا۔اصلی نام کنو تھا۔ ملک احمدایاز کے ہمراہ خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوااور مسلمان ہوگیا۔ بعد میں اس کو ہڑا عروج حاصل ہوا۔ (۵۸)

### شيخ جلال الدين سلهث (۴۰ ٧هـ/١٣٨٠)

شخ جلال الدین خراسان کے باشندے تھے۔ ۱۳۰۱ء میں سلہٹ تشریف لائے۔
اس وقت سلہٹ پر ہندوراجہ کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کی بھی آبادی تھی۔ ایک مسلمان نے اپنے
پچ کے عقیقے میں گائے ذرئح کردی۔ اس پر راجہ نے ناراض ہوکر بچہ کوئل کروادیا اوراس مسلمان
کے ہاتھ کا ان ڈالے۔ اس وقت بنگال میں سلطان سکندر کی حکومت تھی۔ اس نے سلطان سے
فریاد کی۔ سلطان نے ایک فوج اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے روانہ کی۔ شخ جلال الدین بھی مع

اپنے ۳۲۰ مریدوں کے اس فوج کے ہمراہ تھے۔سلہٹ فتح ہونے کے بعدانہوں نے وہیں قیام کیا۔اور ۳۷ سال اصلاح وتربیت اوراشاعت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعداسی شہر میں ان کا انتقال ہوا۔

شخ جلال الدین مجرد حبیبا که ان کے لقب سے ظاہر تجرد کی زندگی گزارتے تھے۔ انھوں نے سلہٹ میں قیام پذیر ہوکر اطراف کے گاؤں میں اپنے مرید ہے بھیجے اور ان کو شادی شدہ زندگی گزارنے کی بھی اجازت دے دی۔ (۵۹)

شنخ جلال الدین نے سلہٹ میں ۳۷-مال قیام کیا۔اس پورےعلاقہ پران کے بڑے اثر ات مرتب ہوئے۔جوصد یوں کے بعد بھی محسوں کیے جاسکتے ہیں۔(۱۰)

#### سلطان محر (١٤٠ه/١٢١ء)

حضرت سلطان محمد ایک بڑے صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ آپ جب پائن آئے توایک مشہور عالی شان مندر کے پاس قیام کیا۔شہر کے ہر طبقہ کے آدمی اس مندر میں پوجا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔لوگوں نے راجہ کوآپ کے قیام کی اطلاع دی۔راجہ نے حکم دیا كه فورأ مثا دو\_راجه كے آ دى جب وہاں پہنچے تو آپ كے خادم نے آپ كوان كے ارادہ كى خبر دى۔ آپ نے فر مایا کہ زمین کو حکم دو کہ آنے والوں کو پکڑ لے، جانے نہ دے۔خادم نے حکم کی تعمیل کی۔ زمین نے ان کواپیا کپڑا کہ وہ جتنی نکلنے کی کوشش کرتے ،اتنے ہی زیادہ دھنتے جاتے تھے۔ان لوگوں نے عاجزی وانکساری ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر جمیں زمین چھوڑ دے تو ہم چپ چاپ واپس چلے جائیں گے۔ آپ نے اپنے خادم سے فر مایا کہ زمین کو حکم دو کہ ان کو حچوڑ دے۔خادم نے ایساہی کیا۔زمین نے ان کوچھوڑ دیا۔ان لوگوں نے سارا حال راجہ کو سنایا۔ دوسرے دن راجبہ حضرت کی خدمت میں آیا۔ آپ نے راجہ سے فر مایا، ''اے راجبہ جو چیز ہماری خود کی بنائی ہوئی ہے، وہ ہمارامعبود کیسے ہوسکتی ہے۔ایسی چیز کومعبود بنانا اوراس کی پوجاو پرستش کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ کیا یہ پنچر کی مور تیاں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ کیا بیدعا قبول کرسکتی ہیں؟'' راجہ خاموثی سے سنتار ہا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھرآ پ نے راجہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے راجہا گریہ پھر کی مورتیاں جوتمہارے معبود ہیں ،اگرمیری بات مانیں اور میری اطاعت قبول

کریں تو پھرتم ان کی پوجا و پرسش سے اجتناب کرو گے اور صرف معبود حقیقی کی ہی عبادت کرو گے۔ معبود حقیقی وہ ہے جسے کسی نے پیدا نہ کیا ، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ، وہ ایک ہے۔ سب سے بالا ہے ، برتر ہے ، فناسے آزاد ہے۔ بقاءاس کے لیے ہے۔ بین کر راجہ نے آ مادگی ظاہر کی۔ آپ نے سب سے بڑے بت کو حکم دیا کہ اس کو زہ کو تا لا ب سے بھر لا۔ بت فور اُاٹھا اور کو زہ کو تا لا ب سے بھر کر لایا۔ کو زہ میں سارے تا لا ب کا پانی تھا۔ تالا ب خشک ہوگیا۔ مچھلیاں اور پھوے تڑ پنے گے۔ مراجہ یو د کھے کر چران تھا۔ اس نے آپ سے کہا مچھلیاں اور پھوے مرے جاتے ہیں ، ان کی جان بچا لیجے۔ آپ نے کو زہ میں سے تھوڑ اساپانی تا لا ب میں ڈلوایا اور تا لا ب بھر گیا۔

آپ کی بیرگرامت دیکھ کرراجہ اوراس کے ساتھ بہت ہے لوگ مسلمان ہو گئے۔(۲۱)

شخ محمر ترک نارنولی (۱۴۲ ۱۲۴۵ مر ۱۲۴۵)

شخ محمرترک خواجہ عثمان ہرونی کے مرید تھے، نارنول میں ان کافیض جاری تھا۔ ۱۴۲ھ میں عید کے روز اور ایک روایت کے مطابق جمعہ کے روز جب مسلمان نماز میں مصروف تھے تو اچا تک ہندوئ کے ایک مسلح گروہ نے ان پرحملہ کر دیا۔ بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔خواجہ محمد ترک بھی ان میں شامل تھے۔ (۲۲) ہوسکتا ہے ان کی تبلیغی کاوشوں کے مدنظران پرخصوصیت سے حملہ کیا گیا ہو۔

### مولانا كمال الدين چشتى

شخ نظام الدین اولیاء کے ایک ارادت مندمولانا کمال الدین چشتی شخ کے حکم سے دھار نگری تشریف لائے۔ ان کی تلقین سے اس علاقہ میں اسلام کی اشاعت ہوئی اور دھار کا حکمراں راجہ پورن مل ان کی تلقین سے مسلمان ہوگیا۔ (۲۳)

#### سيرمحر بنده نواز (۲۱-۸۲۵ مر/۱۳۲۱-۲۲۸۱ء)

سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ تھے۔اشاعت اسلام کے لیے دکن کارخ کیا اور گلبرگہ میں قیام پذریہوئے۔لوگوں کو مقامی زبان میں اسلام کی تلقین کیا کرتے تھے۔اس مقصد سے انہوں نے ایک کتاب معراج العاشقین ککھی جوار دو کی اولین نشری تصنیف ہے۔ ان کے ۱۵ ارمارچ ۱۳۰۰ء سے ۱۰ ردسمبر ۱۳۰۰ تک یعنی ۹ رماہ کے ملفوظات جوامع العکم نام کی کتاب میں درج ہیں۔ان میں اشاعت اسلام سے متعلق متعدد واقعات کا تذکرہ ہے۔ مثلاً ایک جگہ کھاہے:

'' کی مرتبہ ہندو پنڈت اور جوگی میرے پاس آئے اور بحث کاارادہ کیا۔ طے یہ پایا کہ جو بحث میں کامیاب ہوگا وہ دوسرے کی بات مان لےگا۔ چنا نچہ اس پر قول وا قرار ہوگیا۔ میں نے کہا کہ پہلے آ پ اپنی بات ٹروع کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تم کہو۔ میں نے سنکرت کی کتا میں پڑھ رکھی تھی اور ان کی روایات کو جا نتا تھا۔ چنا نچہ میں نے ان کی روایات ہو جا نتا تھا۔ چنا نچہ میں نے ان کی روایات بیان کیں اور پوچھا کہ کیا میں درست کہدر ہا ہوں۔ اس نے اقرار کیا۔ ان کی روایات بیان کیا اور دونوں کا موازنہ کیا۔ پھر ان کے اس کے بعد میں نے فہ جب اسلام کا بیان کیا اور دونوں کا موازنہ کیا۔ پھر ان کے فہ جب، کا بطلان ثابت کیا تو وہ شوروغو غاکرنے گے اور مختلف عذر ومعذرت کرنے گے کہ ہمارے باپ واوا کا جوطریقہ ہے ای پر دہیں گے۔ کی نے کہا ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ وغیرہ' (۱۳۲)

اس طرح کا ایک واقعہ سامانہ کے ہندو کا ہے۔اس نے بھی قول وقر ار کے بعد حضرت سے مباحثہ کیا۔لیکن قائل ہو جانے کے بعد بہانہ کر کے چلا گیا۔اور پھر بھی نہیں آیا۔ (۱۵) گزیٹر سے اندازہ ہوتا ہے کہ سید گیسو دراز نے پونا اور بلگام کے علاقہ میں بھی اسلام کی اشاعت کی اور وہاں بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ (۲۲)

بلگام میں اشاعت اسلام کے لیے دواور مبلغین سید محمد اور سید عمر کی جدوجہد کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ (۲۷) اسی طرح بابا عجب جن کا مزار ضلع تھانے میں ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ضلع دھاروار کے متعدد جولا ہے ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ (۲۸) ایک اور بزرگ سید ہاشم گجراتی کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ دھاروار کے بعض جولا ہا خاندان ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے (۲۹)

صلع ستارا کے پاس اسلام پورنام کی ایک بستی ہے۔اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پوری بستی ایک نومسلم شخص کے ہاتھ پرمسلمان ہوئی۔(۷۰) اس کا قدیم نام شمواا پاکوثی تھا۔ ان کی درگاہ آج بھی زیارت گاہ خلائق ہے۔(۷۱)

### بوعلى شاه قلندر (٢٣٧هـ/١٣٢٨ء)

بوعلی شاہ قلندر پانی پت کے مشہور ہزرگ ہیں۔ پانی پت کے نواح میں ان کے ذریعہ اسلام کی اشاعت ہوئی۔ آرنلڈ نے ایک بڑے خاندان کی نشاندہی کی ہے جن کے جداعلیٰ امر عگھے راجیوت نے بوعلی شاہ کے ہاتھ پراسلام قبول کیا تھا۔ (۷۲)

### شيخ ركن الدين ابوالفتح (۲۳۲ه/۱۳۳۸ء)

شخ بہاؤالدین ذکریا کے پوتے اوراپنے وقت کے جیدعالم اورصوفی تھے۔ بالعموم ملتان میں قیام رہا، و ہیں انتقال ہوا۔معاصر ملوک وامراء بھی ان کے مجدوشرف کی وجہ سے ان کا احترام کرتے تھے، بوے مخیر اور کشادہ دست تھے۔غرباءومساکین پرمستقل خرچ کرتے رہے تھے۔ حتی المقدورلوگوں کی حاجت روائی کرتے تھے۔عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہرممکن ذریعہ اختیار کرتے تھے۔

ایک مرتبہ بغاوت کی وجہ سے سلطان محر تغلق نے پورے شہر کوتہہ رتنج کرنے کا حکم دیا۔ شخر کن الدین برہنہ پاباد شاہ کے پاس آئے اور اہل شہر کی سفارش کر کے ان کواس ارا دہ سے باز رکھا۔ (۷۳)

پنجاب گزیٹر سے اندازہ ہوتا ہے کہ''جو یہ'' نام کے راجبوت قبیلہ نے شخ رکن الدین کے ہاتھ پراسلام قبول کیا تھا۔ (۴۲)

شیخ کے ایک مرید حاکم شاہ نام کے تھے جو ملتان کے حاکم تھے۔لیکن پھر حکومت ترک کرکے اشاعت اسلام میں لگ گئے۔اچ اور سکھر کے درمیانی علاقے میں اور بہاولپور کے نواح میں ان کی کوششوں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔(۷۵)

### حضرت مخدوم جهانیان جهال گشت (۸۵۷ه/۱۳۸۴ء)

مخدوم جہانیاں جہاں گشت کا شار بلندمر تبہ صوفیا میں ہوتا ہے۔ وہ سید جلال الدین بخاری کے بیاتے تھے۔ انہوں نے امام عبداللہ یافعی، عفیف الدین عبداللہ المطری اور شیخ رکن الدین الوافقے سے تعلیم و تربیت اور سلوک حاصل کیا۔ ظاہری و باطنی علوم سے آراستہ ہوکر بلا داسلامیہ کی سیاحت کی اس لیے جہاں گشت کہلائے۔

حضرت مخدوم کے ملفوظات الدرالمنظوم سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے غیر مسلموں میں بھی تبلیغ کی اور اپنے مریدوں کو بھی اس کا حکم دیا، اگر چہان کا وشوں کا تذکرہ حسب روایت خال خال ہی نظر آتا ہے۔ مثلاً ایک گجراتی راجپوت کا قصہ ہے جو حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہوگیا تھا۔ حضرت نے اس کو گجرات بھیجاتا کہ اپنے گھر والوں اور اپنی قوم کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم سے روشناس کرائے۔ (۲۲)

حضرت مخدوم جہاں کی بعض الیی خوبیاں تھی جنہوں نے ان کوعوام میں بڑی مقبولیت عطا کی۔ان میں سے ایک تو بیتھی کہ وہ عوامی شکایات کو براہ راست بادشاہ تک پہنچاتے تھے۔لوگ اپنی شکایتیں لکھ کر حضرت مخدوم کو دیتے اور وہ سلطان کے سامنے پیش کر کے حتی المقدور دادخواہی کراتے (۷۷) اس طرح عوام کے لیے حضرت مخدوم سلطان تک رسائی کا آسان ذریعہ تھے۔

دوسری بات میتی که عوامی کاموں میں ہروقت ہمدتن مصروف رہتے، جیسے ایک واقعہ عہدتن مصروف رہتے، جیسے ایک واقعہ عہدت مرتبہ خان جہاں تلنگی نے کسی نویسندہ کے لڑکے کوقید کر دیا۔ اس نویسندہ نے حضرت مخدوم سے سفارش کی درخواست کی ۔ حضرت مخدوم خان جہاں کے گھر ۔ گئے کیکن اس نے کہلا بھیجا کہ میں ان سے نہیں ملنا چاہتا وہ میرے دروازے پرند آئیں۔ لیکن حضرت مخدوم پھر گئے۔ اس طرح آپ نے اس کے گھر ۱۹ رچکر لگائے۔ آخری باراس نے کہلا بھیجا کہ تم میں ذرہ برابر بھی غیرت نہیں ہے کہ میں نے تم کواتن بار منع کیا لیکن تم پھر آجاتے ہو۔ حضرت مخدوم نے جواب دیا کہ میں جتنی بارآیا مجھے تو اب ملا۔ میں چاہتا ہوں کہ غریب کی فریادی کرتم بھی اجرے مستحق بن جاؤ۔ یہ جواب س کرخان جہاں نرم ہوگیا۔ اور آخر میں حضرت مخدوم کامرید ہوگیا۔ (۸۷)

حضرت مخدوم کواتباع شریعت کا بھی بڑالحاظ رہتا تھا۔ایک شخص نے دعویٰ کیا کہاس پر شرعی تکلیف باقی نہیں رہی،اس لیےاس نے نمازیں ترک کردیں۔حضرت مخدوم اس کے پاس گئے اورا سے سمجھایا کہ تکلیف شرعی تو حضرت محمد کے لیے بھی معاف نہیں تھی۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس لیے تو بہ کرواورکل فوت شدہ نمازوں کی قضا کرو۔(۹)

ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص اچ میں وار دہوا۔ ان کی شہرت من کر حضرت مخدوم بھی اس سے ملنے گئے۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ ابھی ابھی میرے پاس سے اٹھ کر گیا ہے۔ بیس کر حضرت مخدوم بہت ناراض ہوئے اور کوشش کر کے اس کوشہرسے نگلوا دیا۔ (۸۰) حضرت مخدوم نے تبلیغ اسلام کے کیے مختلف علاقوں میں اپنے مریدارسال کیے۔اس طرح کا ایک واقعہ گجراتی نومسلم راجپوت کا اوپر گزر چکا ہے۔ گجرات میں مزید دومریدوں کے سیجنے کا تذکرہ اور ملتا ہے، جن میں سے ایک کا نام قطب عالم اور دوسرے کا نام شاہ عالم تھا۔ان دونوں کے مزاراحد آباد میں مرجع خلائق ہیں۔(۸۱)

ڈاکٹر اشتیاق حسین قریثی نے بعض دستاویزات کی بنیاد پر بیانکشاف کیا ہے کہ علاقہ منگرول میں حضرت مخدوم نے سیدسکندر بن مسعود کواشاعت اسلام کے لیے متعین کیا تھا۔ان کی خانقاہ کاٹھیا واڑ میں تھی۔اس کے بارے میں ہے:

" کاٹھیاواڑ میں شخ صاحب مگرول کی ریاست ہے جن کے مورث اعلیٰ سیرسکندر بن مسعودکو حفرت مخدوم جہانیان جہال گشت نے اس علاقے میں ارشادو ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ فیروز شاہ تغلق کے بعد جب دبلی کی حکومت کمزور ہوگی تو گرنار کے ہندؤں نے سراٹھایا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ اپنی داڑھی منڈالیں، گاؤکشی سے تو بہ کرلیں اور معجدوں میں شیونگ نصب کریں۔ اس پر مظرول کے سجادہ نشین نے حفرت شاہ عالم صاحب کو جواس وقت احمد آباو میں بڑا اقتدار رکھتے تھے ، لکھا کہ ہمارے بزرگوں کو آپ کے پردادا حضرت مخدوم جہانیان جہاں گشت قدس سرہ نے بیباں بٹھایا تھا اور آج ہمارے سرپر یہ گزررہ کی ہے۔ شاہ صاحب نے جواب میں لکھا کہ آپ فکر نہ کریں۔خدا ہمارے سرپر یہ فلال فلال وظفے پڑھتے رہا کریں۔اناء اللہ میں بھی پوری کوشش کروں گا۔ اس کے بعد جلد بی ساطان محمود بیگرہ نے گرنار فتح کرلیا۔ (۱۲)

اس دستاویزی ثبوت سے انداز ہ ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم نے مختلف علاقوں میں تبلیغ و اشاعت اسلام اورمسلمانوں کی تربیت واصلاح کے لیے مریدوں کو بھیجاتھا۔

مغربی پنجاب میں راجپوتوں کا ایک قبیلہ نون آباد ہے۔ اس قبیلہ کی آبادیاں کشمیر میں بھی ہیں۔ گزییٹر کے مطابق اس قبیلہ کے لوگوں نے حضرت مخدوم کے ہاتھ پراسلام قبول کیا تھا۔
صلع منگری کے گزیٹر میں لکھا ہے کہ کھرل راجپوت جواپٹے آپ کوراجہ کرن کی اولا د
ہتاتے ہیں، ان کے مورث اعلیٰ بھو پا اور اس کے بیٹے کھرل نے بھی مخدوم جہاں کے ہاتھ پر
ایمان قبول کیا تھا۔ (۸۳)

حضرت مخدوم جہانیان جہال گشت کا ایک بڑا کارنامدا ساعیلیوں میں تبلیغ کا ہے۔ان کی کوششوں سے بڑی تعداد میں اساعیلی سنی ہو گئے۔ اساعیلی حاکموں کے تیسرے خانواد ہے یعنی سمہ حکمرانوں کے راوح ق پر آنے میں ان کی کوششوں کا بڑا دخل ہے۔ اس سلسلہ میں تاریخ فرشتہ میں ندکورایک واقعہ کا ذکر ہے جانہ ہوگا۔

اس میں کھا ہے کہ سید جلال الدین رمضان کے مہینہ میں ایک مجد میں معتلف تھے۔ مزیدوں اور درویش سے کوئی الی حرکت درویش کا بچوم تھا۔ اچ کا اساعیلی حاکم آپ سے ملنے آیا۔ کسی درویش سے کوئی الی حرکت سرز دہوگئی جواس کے حاکمانہ مزاج پر گراں گزری۔ اس نے اس درویش کو مسجد سے نکال دیا۔ سید جلال الدین کواس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ سوم ہ دبوانہ ہوگیا ہے۔ اور سوم ہ سردار واقعی دیوانہ ہوگیا ہے۔ اور سوم ہ سردار واقعی دیوانہ ہوگیا ہے۔ اور سوم ہ سردار کی والدہ فوراً ان کے پاس حاضر ہوئی اور بڑی عاجزی سے موگیا۔ شہر میں غل چ گیا۔ اس سردار کی والدہ فوراً ان کے پاس حاضر ہوئی اور بڑی عاجزی سے درخواست کی کہ میری پیرانہ سالی پر رحم فرما کر اس نو جوان کو معاف کر دیجیے۔ غرض ان کو چندشرا لکھ کے ساتھ معاف کر دیا۔ وہم دار ہوئی میں آنے کے بعد آپ کا مرید ہوگیا۔ (۸۵) مولا نا ابوظفر ندوی نے کھا ہے کہ بیواقعہ یا تو عمر سوم ہ کے ساتھ دیش آیا ہوگایا پھر بھوئکر سوم کے ساتھ۔ (۸۵)

ساس استاء میں جب فیروز شاہ تعلق نے تھٹھ پر جملہ کیا تو تھٹھ کے اساعیلی حاکم نے بھی حفرت مخدوم جہانیان جہال گشت کی وساطت سے سلح کی درخواست کی اورائھی کی کوششوں سے آسان شرائط پر صلح ہوگئی۔(۸۲)

یہ اعلی حاکم سمّہ قوم سے تعلق رکھتے تھے اور بیسومروں کے اقتد ارکوختم کرکے خود صاحب اقتد ارہوئے تھے۔ سیٰ عقیدہ مسلمانوں نے سومروں کے خلاف سمہ سر داروں کی مدد کی تھی۔ تاریخ فرشتہ نے لکھا کہ انار بن بابیسمہ نے تھے العقیدہ مسلمانوں کی مدد سے جلد ہی تمام سندھ پر قبضہ کرلیا۔ (۸۷)

ستہ سرداروں کے نام عام طور پر ہندوانہ ہوتے تھے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیلوگ اپنی قدیم روایات سے الگنہیں تھے۔ چنال چہ ابتدائی تین ستہ سرداروں کے نام جام اوز، جام جونا اور جام تما چی ہیں، فیروز شاہ نے جام تما چی پر حملہ کیا تھا، اس کے بعد ستہ سرداروں کے ناموں میں جام خیرالدین اور جام نظام الدین کے نام ملتے ہیں۔ (۸۸)

اس میں شبہبیں کہ سمہ قوم کی اصلاح وتر بیت اوران کے سیح العقیدہ مسلمان بنانے میں مخدوم جہانیان جہاں گشت کی خدمات کا قابل قدر حصہ ہے۔

يشخ موسىٰ نواب

شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے بھی اُچ کے علاقے میں

اشاعت اسلام کے لیے جدوجہد کی، گزیٹر میں لکھاہے کہ ان کے ہاتھ پر دوراجپوت قبیلے مسلمان ہوئے۔(۸۹)

### شيخ عبدالوماب شاذلی (۵۷۵ه/۲۵۸ه)

شخ عبدالوہاب متق قادری سلسلہ شاذلیہ کے معروف صوفی گزرے ہیں، صاحب اخبارالا خیار شخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی ان سے استفادہ کیا تھا۔ ان کی ولا دت گجرات کے شہر برہان پور میں ہوئی۔ ان کے حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اشاعت اسلام کے لیے بھی جدو جہد کی۔ وہ خاص طور پر جو گیوں اور فقیروں میں تبلیغ اسلام کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ اخبار الا خیار میں اس طرح ہے کہ ایک جوگی تھا۔ جس کے بے شارعقیدت مند تھے اور اس سے خرق عادات کا ظہور ہوتا تھا۔ شخ اس کے پاس گئے۔ اس جوگی نے اپنے مشوفات ومشاہدات بیان کیے۔ اس کا ایک مشاہدہ یہ تھا کہ ایک خالص سونے کا بنا ہوا قلعہ ہے۔ لیکن اس میں داخل ہونے کے لیے چند پر مشقت ریاضتیں کرنی ضروری ہیں۔ وہ جوگی ہمہ وقت اس قلعہ میں داخل ہونے کے خیال میں مشغول رہتا تھا۔

شخ عبدالوہاب کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اس کو اسلام کی تلقین کی اس نے توجہ سے سنا اور پہند کیا، کیکن جب تک اس کے ذہن سے سونے کے قلعہ کا خیال محونہیں ہو کوئی دیگر بات ذہن میں سانہیں سکتی تھی۔ اس لیے ہم یہ بھی کوشش کرتے رہے کہ سی طرح اس خیالی سونے کے قلعہ کا خیال اس کے ذہن سے نکل جائے۔ بالآخر یہ وسوسہ دفع ہوگیا۔ اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پچھ دن مزید جو گیا نہ اعمال میں مبتلار ہااس کے بعد خالص مومن ہوگیا۔ (۹۰)

تشمير مين اسلام

کشمیر میں اسلام بہت پہلے داخل ہوگیا تھا۔ حمیم بن سامہ شامی اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ ،سلاطین کی خدمات اور فتح سندھ وغیرہ کے ذیل میں ہے۔ بچ نامہ کی روایت کے مطابق تیسری صدی ہجری کے اوائل تک حمیم سامہ کے اخلاف اس علاقہ میں آباد تھے انہوں نے معجدیں تعمیر کیس اوریقین ہے کہ انہوں نے تبلیغی جدو جہد بھی کی ہوگی۔ اگر چہاس کا کوئی ثبوت موجوز نہیں ہے۔

حمیم سامہ کے بارے میں بھی تفصیل نہیں ملتی لیکن ان کے زمانہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تابعی رہے ہوں گے۔ چونکہ ۹۰ھ سے قبل انہوں نے سندھ میں پناہ لی تھی ، اس لیے ان کے زمانہ میں بڑی تعداد میں صحابہ کرام ٹھیات تھے۔

حمیم سامہ تشمیر میں جا گیردار تھے۔ان کی جا گیرصد یوں ان کی اولا دمیں برقر اررہی۔ان کے علاوہ تشمیر کے ہندوراجہ کے دربار میں مسلمان ملاز مین اور مسلم تا جروں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔

ایسے ہی ایک مسلمان ملازم شاہ مرزا تھے جورا جا سنگھ دیو کے مختار تھے۔راجہ نے اس کو بڑے اختیارات تفویض کیے تھے۔راجہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹیار نجن شاہ حکمراں ہوا۔ رنجن نے اسلام قبول کرلیا تھا کیکن اس کی وفات کے بعد نظام حکومت درہم برہم ہونے لگا تو مجبوراً شاہ مرزا نے عنان حکومت خودسنجا لی اور بڑے منصفانہ اصولوں پر حکومت کی جس کا اعتر اف کیمبرج ہسٹری اور دیگر ناریخوں میں موجود ہے۔

#### بلبل شاه

اسی عہد میں بلبل شاہ کی تلقین سے تشمیر کا راجار نجن دیواوراس کے ساتھ اس کے دس ہزار درباریوں نے اسلام قبول کیا۔(۹۱) بیلوگ دربار کے اعلی عہدیداربھی تھے۔انہی کے ذریعہ تشمیر میں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔

ڈاکٹر صوفی نے تاریخ تشمیر میں لکھا ہے کہ نومسلم سلطان صدرالدین نے بلبل شاہ کے لیے ایک خانقاہ بھی تغمیر کروائی تھی جس میں لوگ جوق در جوق آ کراسلام قبول کرتے تھے، بلبل شاہ کی اس خانقاہ کے ایک حصہ میں مسجد بھی تغمیر کی ۔ بیمسجد ہنوز موجود ہے اور خانقاہ میں آج تک لنگر خانہ جاری ہے (۹۲)

### سيرعلي همراني (۸۵ هـ/۱۳۸۴ء)

سیمیری اسلامی تاریخ میں امیر کبیرسیدعلی ہمدانی کا نام سب سے زیادہ روثن ہے۔ آپ۱۳۲۹ میں کشمیرتشریف لائے۔آپ کے ساتھ سات سولوگ تھے۔ان کی تشریف آوری کے وقت کشمیر میں سلطان قطب الدین کی حکومت تھی ،لیکن عوام زیادہ تر غیرمسلم (بدھ اور ہندو) تھے۔امیر کبیرکی تلقین سے ۲۷ مزار غیرمسلموں نے اسلام قبول کیا۔سیدمحد خاوری نے کشمیر میں

#### آپ کی آمد کے اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک قطعہ تاریخ لکھا:

میر سید علی شیر ہمدان سیر اقلیم سبعه کردنکو شد مشرف زمقدمش کشمیر اهل آن شہر را هدایت جو سال تاریخ مقدم او یابی از مقدم شریف او "میرسیعلی جو بمدان کے شیر ہیں انہوں نے ساتوں اقالیم کی سیرکی شمیران کے آنے کے سے بابرکت ہوگیا۔اور اس کے لوگ ہدایت کے طالب ہوگئے۔ان کے آنے کی تاریخ"مقدم شریف او" نے برآ مہوتی ہے۔"

میرسیدعلی ہمدانی کی کاوشوں سے غیراسلامی روایات ورسوم کا خاتمہ ہوگیا۔خودسلطان کے نکاح میں دوسگی پہنیں تھیں۔امیر کبیر کی تلقین سے اس نے اس غلطی کی اصلاح کی۔امیر کبیر کی تلقین سے راجہ نے ہندوانہ لباس ترک کر کے اسلامی لباس اختیار کیا۔

کشمیر کے ایک ہندورکیس نے امیر کبیر کے ایک ساتھی میرسید حسین سمنانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ان کا نام شخ سلیمان رکھا گیا۔ان کے ایک اور ساتھی سید قاضی تھے۔انہوں نے علاقہ لٹار پور میں اسلام کی اشاعت کی۔

میرسیدعلی نے'' ذخیرۃ الملوک'' کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں مسلم حکمرانوں کے لیے ہدایات ہیں۔ یہ کتاب ہنوز متداول ہے۔ تشمیر پران کی آمد کے دوررس اثرات مرتب ہوئے۔علامہا قبال نے بھی ان کوان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے ہے

سید سادات سالار عجم دست او معمار تقدیر اسم تاغزالی درس الله گرفت ذکر و فکر از دودسان او گرفت مرشد آن خطه سینو نظیر سیر و درویش و سلاطین را سشیر آفرید آن سرد ایران صغیر با پنر پائے غریب و دلپذیر "سیدول کے سید مجم کے سالاران کا پاتھ قوموں کی تقدیر کا معمار ہے۔ غزالی نے

یدران سے پیر اے ماہ دران کا جو اور ان طوریات کا دران کے دران کے جاتر ہاں کے جاتر ہاں کے جب اللہ کا درس لیا تواس جنت نظیر علاقہ کا مرشد ہے اور امیر و درویش اور حکمرانوں کا مشیر ہے۔اس شخص نے اس ایران صغیر ( کشمیر ) کو مجیب وغریب اور دلیذیر ہنروں سے تشکیل دیا۔''

امیر کبیر کے بعدان کے بیٹے میر محمد ہمدانی نے دس برس یااس سے پچھازیا دہ عرصہ تک تشمیر میں اسلام کی اشاعت۔ان کے زمانے میں تشمیر کا فر مانر واسلطان سکندر تھا۔ اندازہ ہوتا ہے کہ بینومسلم تھا۔ اس نے متعدد وحشیا نہ ہندورسوم جیسے تی وغیرہ کو بند کردیا۔اس کاوز پرسٹھا بھٹ تھاوہ بھی اس عہد میں مسلمان ہوا۔

سلطان سکندر کے بعد سلطان علی حکمراں ہوا۔ اور اس کے بعد زین العابدین خال حکمراں ہوا۔

زین العابدین نے بعض منہدم شدہ مندروں کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ گاؤکشی پر پابندی لگادی اورلوگوں کواختیار دیا کہا گرکوئی مسلمان دوسرا ندجب اختیار کرنا چاہے تو اس کوآ زادی ہے۔ مشہور ہے کہ بعض نومسلم اس کے بعد غیرمسلم ہو گئے تھے۔

کیکن اس عہد میں تبلیغی سرگرمیاں صوفیہ کے زیرا ٹر جاری رہیں۔ ڈاکٹر غلام محی الدین صوفی نے تاریخ کشمیر میں کھا ہے کہ راجپوتوں کے دو ہڑے قبیلے جو بارہ مولداور کو ہالہ کے درمیان دریائے جہلم کے کنارے آباد ہیں،سلطان زین العابدین کے عہد میں مسلمان ہوئے۔ (۹۳) مسلمان ہوئے۔ (۹۳) مسلمانوں میں جوصوفیہ وعلماء وعظ وتلقین اور پندونصائح کیا کرتے تھے، وہ مسلمان رشی کہتا تھے۔ ایسے لوگوں میں شیخ نورالدین بہت مشہور ہیں۔ ہندو بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے اوران کوئندہ رشی کہتے تھے۔ (۹۴)

۱۳۸۷ء میں اساعیلیوں کے نور بخشی نامی فرقہ نے اس علاقہ میں اپنی تبلیغی سرگرمیاں شروع کیں۔ بہت سے مسلمان بھی اساعیلی ہوگئے، اور بہت سے غیر مسلموں نے اساعیلی ندہب اختیار کرلیا۔ اساعیلیوں کی کوششوں سے ایک ایسا خاندان برسرافتذار آگیا جو اساعیلی عقائد کا حامل تھا۔ (۹۵)

کشمیر میں اساعیلیوں کی سرگرمیاں بہت پرانی تھیں، جیسا کہ ہم نے ان کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا ہے۔ موجودہ جدوجہد نے اس میں مزیدروح پھونک دی۔ اور اقتدار ملنے پر ظاہر ہے کہ سی مسلمانوں سے ایک آویزش شروع ہوگئی۔ اسی آویزش کو کشمیر کی تاریخ میں شیعہ سی آویزش کہا جاتا ہے۔ جب بی آویزش اپنے عروج پرتھی اس وقت دہلی میں مغل حکمراں اکبر کی بادشا ہت تھی۔ یعقوب صیرانی اور کشمیر کے دوسرے معزز مسلمانوں نے اکبر کے پاس فریاد کی۔ اکبر نے فوج بھیج کر کشمیر کو فتح کرلیا اور اس کے بعد سے بی خطہ سلطنت مغلبہ کا حصہ بن گیا۔ یہاں جواساعیلی اثرات تھے وہ بھی تقریباً ختم ہوگئے۔

اس وقت تشمير كابيشتر حصه مسلمان أمو چكا تفا- اور بعد مين بھي وہاں وقباً فو قباً قبول اسلام

کے واقعات رونما ہوتے رہے۔مثلاً کشتور کا ہندوراجہ شاہ فریدالدین نامی بزرگ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ شاہ فریدالدین کے ہاتھ پراس کی ریاست کے بہت سے دیگر ہندوؤں نے بھی اسلام قبول کیا۔ (۹۲)

### شخ شرف الدين ليحي منيري (١٦١ هـ/٨٢ء)

شیخ شرف الدین بحلی منیری کا شارعظیم صوفیه میں ہوتا ہے۔ بہار کے قصبہ منیر میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد مولا نا محمد تاج فقیہ کی ذات سے منیر اور اس کے اطراف میں اسلام کی اشاعت ہوئی تھی۔مولا نا کے سواخ نگار سیر خمیر الدین نے لکھا ہے:

> ''مولانا تاج فقید کی ذات سے منیر اور مضافات میں اسلام کی بہت کچھا شاعت ہوئی۔شاید ہی کوئی گھر ایبا ہو جہاں اذان و تکبیر کی آ واز سنائی نددیتی ہو۔مولانا کے باعث منیر میں ایک باوقعت اور باقوت جماعت مسلمانوں کی پیدا ہوگئی۔ (۹۷)

مولانا تاج فقیہہ نے مغیر میں سکونت اختیاری اورعلوم ظاہری وباطنی سے فارغ ہوکر تبلیغ واشاعت اوررشد و ہدایت میں مصروف ہوگئے۔ ان کے بعد شخ شرف الدین نے بھی غیر مسلموں میں اسلام کی اشاعت کا کام کیا۔ اگر چہ اس کی تفصیلات نہیں مائیں، تاہم خال خال واقعات ملتے ہیں، جوا تفاق ڈرکروں میں درج ہوگئے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک جوگی نہایت حسین وجمیل تھا۔ اس کود کھر کرشخ مخدوم کے بعض مریدوں کے دل میں خیال آیا کہ ایک کا فرکنا دسین ہے۔ چونکہ جوگی صفاباطن حاصل کیے ہوئے تھا اس لیے ان کے خیال سے آگاہ ہوگیا اور ان کو اس طرح کے وساوس پر تنبیہ کی اور پوچھا کہ تمہارا گروکون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ شرف الدین کچی ۔ جوگی ان کے گروکو دیکھنے ان کے ساتھ چلالیکن جو نہی اس کی نظر حضرت مخدوم پر الدین کچی ۔ جوگی ان کے گروکو دیکھنے ان کے ساتھ چلالیکن جو نہی اس کی نظر حضرت مخدوم پر بڑی، بے تحاشابھا گا۔ لوگوں نے بوچھا کیوں بھا گئے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ مخدوم ' تارروپ ہوگئے ہیں'' یعنی متصف بصفات حق ہیں (بیصو فیہ کی ایک اصطلاح ہے)۔ اگر میں ان کے قریب گیا تو جل جاؤں گا۔ حضرت مخدوم کواس کی خبر ملی تو مسکرائے اوران کو بلوایا۔ بیدریتک مجلس میں بیٹھے، حضرت مخدوم نے اسلام کی تقین کی۔ تین دن اپنی صحبت میں رکھا اور خلافت عطاکر کے میں بیٹھے، حضرت مخدوم نے اسلام کی تھین کی۔ تین دن اپنی صحبت میں رکھا اور خلافت عطاکر کے میں بیٹھے، حضرت مخدوم نے اسلام کی تھین دن اپنی صحبت میں رکھا اور خلافت عطاکر کے میں بیٹھے، حضرت مخدوم نے اسلام کی تھین دن اپنی صحبت میں رکھا اور خلافت عطاکر کے میں جو سے مدل دیا۔ (۱۹۸۶)

شیخ شرف الدین کی اولاد میں شاہ دولت (۱۰۱۵ھ) نامی ایک شخص بڑے پائے کے صوفی اور بزرگ تھے۔ان کے بہال امراء وصلحاکی آمدرہتی تھی۔ان کے اندراشاعت اسلام کا

براجذبه تھا،جس كاانداز دماً ثرالامراء كے اس اندراج سے ہوتا ہے۔

''راجہ مان سکھ بنگال جاتے ہوئے منیر میں شاہ دولت سے ملے۔انہوں نے راجہ کو اسلام کی تلقین کی۔راجہ اسلام کی طرف مائل تھا اوراسی غرض سے اس نے وہاں ایک ماہ قیام کیا۔لیکن نہ جانے کیا چیز مانع ہوئی کہ اسلام قبول نہیں کیا۔(99)

سيدسلطان بهرايحكى

عہد بابر کے ایک بزرگ سید سلطان بہرا بچگی کے ہاتھ پرایک عورت مسلمان ہوئی۔ اس کے خاندان والوں نے محمد زماں سے جو وہاں کے حاکم اور بابر کے عزیز تھے شکایت کی ۔ محمد زماں نے حکم دیا کہ عورت اس کے وارثوں کے حوالے کردی جائے ۔ لیکن سید سلطان نے کہا کہ مومن عورت کو شرکوں کے حوالے نہیں کیا جاسکتا۔ (۱۰۰)

امامشاه (۱۹۵ه/۱۵۱۶)

احمد آباد کے جنوب مغرب میں دس میل کے فاصلے پر پیراندایک مقام ہے۔ یہی امام شاہ کی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ان کی تلقین سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔(۱۰۱)
امام شاہ کی ایک کرامت مشہور ہے کہ کچھ ہندوز ائزین پیرانہ سے ہوتے ہوئے بنارس جارہے تھے، اتفا قا آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ نے پوچھا کہاں جارہے ہو۔انہوں نے کہا بنارس۔ آپ نے کہا چلو میں لے چلوں اور آن واحد میں ان کو بنارس پہنچا دیا۔وہاں اشنان و پوجا

شیخ جلال الدین تبریزی (۱۳۲۳ء کے بعد )

سے فارغ ہوئے تو پھرآن واحد میں دوبارہ پیرانہ میں پہنچادیا۔ (۱۰۲)

سے بیت ہے۔ دہلی میں خواجہ قطب الدین تجریزی ابتدائی عہد کے اجلہ صوفیہ میں شار ہوتے ہیں۔ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی سے بیعت تھے۔ دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کا کی سے گہرے مراسم تھے۔ کسی وجہ سے شیخ الاسلام مجم الدین صغری ان سے ناراض ہو گئے اور ان کو دہلی سے نکل جانے کا تکم دیا۔ (۱۰۳) اس لیے دہلی سے ترک سکونت کر کے آپ بدایوں چلے گئے۔ جہاں ان کے ہاتھ پرایک شخص کے مسلمان ہونے کا واقعہ فوائد الفواد اور خیرالمجالس میں مفصل درج ہے۔ اس کی تخیص ہے بہ شخص کے مسلمان ہونے کا واقعہ فوائد الفواد اور خیرالمجالس میں مفصل درج ہے۔ اس کی تخیص ہے۔ دشخص حجہ بدایوں کے قریب موای (عالبًا گاؤں کا نام) کا رہنے والا تھا۔ چھاچ کا مدکا

سر پر لیے ہوئے گزرا۔ شخ پرنظر پڑی تو شخ کی نورانی صورت ہے بہت متاثر ہوا۔ دل میں کہنے لگا کہ مسلمانوں میں ایسے پرنور بزرگ بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ شخ کے ہاتھ پرمسلمان ہوگیا اوراس کا اسلامی نا م ملی رکھا گیا۔ علی مالدار آ دمی تھا۔ وہ ایک لا کھ جیتل لے کرشخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شخ نے اس کو قبول کر کے خود علی کوان کا امین بنادیا اور وہ ساری رقم حاج متندول میں تقسیم کردی۔'' (۱۰۴)

شیخ کیسو دراز نے لکھا ہے کہ بدایوں سے شخ بنگالہ تشریف لے گئے۔وہاں بندر دیوہ محل میں قیام کیا: (۱۰۵) بندر دیوہ میں اس وقت لکھن سین کی حکومت تھی۔

بندردیوہ میں ایک بہت بڑا تالا بھا۔اس کے کنارے ہندوراجہ نے ایک مندر بنوایا تھا۔ شخ جلال الدین نے اولا اسی مندر میں قیام کیا۔ وہاں بہت سے لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے اور راجہ نے مندر کی نصف آ مدنی شخ کے لنگر کے لیے مختص کر دی۔(۱۰۲)

اس واقعہ کی تفصیلات خواجہ بندہ نواز گیسودراز نے اپنے ملفوظات میں اس طرح

لکھی ہیں:

دیوہ کل میں شخ نے ایک کمہاریا مالی کے گھر قیام کیا۔ایک روز دیکھا کہان کے گھرسے رونے پیٹنے کی آ واز آ رہی ہے۔ شخ نے پوچھا تو پتا چلا کہاں شہر میں ایک رسم بیتھی کہ راجہ کے حکم کے مطابق ہر روز ایک نو جوان دیو کے سامنے بھیجا جاتا اور وہ اسے کھا جاتا۔ اس روز شخ کے میزبان کے میٹے کی باری تھی۔ شخ نے فرمایا اپنے بیٹے کو نہ بھیج دو۔ لیکن وہ خض نہ مانا اور اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر بت خانے میں جہاں وہ دیو آ نا تھا لے گیا۔ شخ بھی چھھے سے چلے گئے۔ اور چیکے سے لڑ کے کو رخصت کر دیا اور خو د دیو کا انظار کرنے لگے۔ جب دیو ظاہر ہوا تو شخ نے اس کو نتم کر دیا۔ شبح کے وقت راجہ مع اپنے اشکر کے درشن کو گیا تو ایک اجبی کو د کیے کر جمران ہوا۔ شخ اس کو نتم بلاخوف آ گے آ جاؤ میں نے دیو کو قبل کر دیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ دیو تھی گئے مردہ پڑا تھا۔ اس کرامت کو د کھے کر وہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ (۱۰۵)

چونکہ بیکرامت ایک مندر میں ظاہر ہوئی تھی اس لیے عجب نہیں کہ اسی وجہ سے راجہ نے مندر کی نصف آید نی شیخ کے تنگر کے لیے وقف کر دی ہو۔

بندرد یو محل میں آپ کے ذریعہ بعض اور بھی خرق عادت واقعات ظہور میں آئے جن کو دیکھ کر اس علاقے کے بیشتر لوگ مسلمان ہوگئے ۔گلزار ابرار جس میں صوفیہ کی''موّحدانہ فتوحات'' (وحدۃ الوجود) کا تذکرہ زیادہ اور اشاعت اسلام کا کم ہوتا ہے، انہوں نے بھی اعتراف کیاہے کہ اس علاقے کے بیشتر لوگ انہی کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے۔اس نے لکھاہے:

وبدین نمائش بزرگ بیشتر اسل آن دیار در ربقه اسلام و در سلسله ارادت او در آمده کامیاب دو جهانی گشتند. (۱۰۸)

''اوراس عظیم کرامت کی وجہ سے اس علاقہ کے بیشتر لوگ اسلام کے دائرہ میں آئے

اوران کے مرید ہوئے اس طرح دونوں جہانوں میں کامیاب ہوئے۔'' ڈاکٹر مدعلی جوانہ اعد و الاسلام کی کامیشوں کو العمدم کم میش کر

ڈاکٹرمہرعلی جواشاعت الاسلام کی کاوشوں کو بالعموم کم پیش کرتے ہیں ،انہوں نے بھی شخ جلال الدین تیریزی کی خدمات کااعتراف کیا ہے۔(۱۰۹)

آ خرعمر میں شخ جلال الدین عزلت گزیں ہوگئے تھے۔ جمالی نے آپ کی آخری جائے قیام ہندردیوہ کھی ہے۔بعض مؤرخین آسام ہتاتے ہیں(۱۱۰)

اس عہد میں بنگال میں علاء وصوفیہ کے مراکز تھے۔ابن بطوطہ کے مطابق وہاں صوفیہ کی ۵۰ اگدیاں تھیں (۱۱۱) یہ صوفیہ جس طرح مسلمانوں میں خدمات انجام دیتے تھے اسی طرح غیرمسلموں میں بھی کام کرتے تھے۔

شخ جلال الدین تبریزی کے حالات پر نسکرت زبان اور بنگالی رسم الخط میں ایک کتاب کا تذکرہ شخ اکرام نے کیا ہے۔ اس کتاب کے مطابق ۱۳۲۳ھ میں شخ بنگال سے ترک سکونت کر کے آسام چلے گئے تھے۔ان کی سال وفات متعین طور پر معلوم نہیں۔

#### سيدنطهر ولي (١٢٢ه/ ١٢٢٥)

سیدنظہر ولی جنوب ہند کے ایک بزرگ ہیں۔ یہ اپنے نوسومریدوں کے ہمراہ تلکھاٹ کے مقام پررونق افروز ہیں۔ وہاں بدھ بھی بڑی تعداد میں آباد تھے۔اور وہاں کا ہندو راجہ معمولی بہانوں کی بنیاد پر بدھوں کوقل کرادیا کرتا تھا۔ بالعموم بدھ ایسی حالت میں مسلمانوں سے فریاد کرتے اور اس طرح مسلمانوں نے متعدد مرتبہ بدھوں کی حفاظت کی ۔اس طرح کے واقعات ممکن ہے اس سے پہلے سے رونما ہوتے رہے ہوں اور غالبًا اس لیے بدھ دھرم کی ایک مقدس کتاب شونیہ پران جو گیار ہویں صدی میں کھی گئی اس میں مسلمانوں کو دھرم کا اوتار بتایا گیا ہے۔(۱۲)

تلگھاٹ کاراجہ دساسر دیو غالبًا اسی وجہ سے ایک لڑ کے کوتل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی مال نے سیدنظہر ولی سے فریا د کی۔ انہوں نے بچے کواپنی پناہ میں لے لیا تو راجہ ناراض ہوا اور اس نے نطہر ولی پر حملہ کردیا۔ کیکن خود مارا گیا۔ (۱۱۳) اس کے بعد سید نظہر ولی تر چنا پلی چلے گئے اور وہیں وفات یائی۔

گزیٹر میں لکھا ہے کہ مدورا اور ترچنا پلی کے بہت سے مسلمان جنہیں رواتھن (Rawathans) کہاجا تاہے آپ کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے (۱۱۲۷)

سيدابراهيمشهيد

سیدابراہیم سیدنظہر ولی کے جانشین تھے۔ پانڈید کے حکمراں نے آپ کے اوپر مملہ کیا، لیکن شکست کھائی۔ آپ بارہ سال جانشینی کرنے کے بعد کسی جنگ میں شہید ہوگئے۔ (۱۱۵) بابا فخرالدین (۲۹۳ھ/۲۹۳ء)

سیدنظہر ولی کے ایک اور مرید بابا فخر الدین تھے جنہوں نے ۱۲۹۳ء میں وفات پائی۔
ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مندر کے پجاری سے مناظرہ ہوا۔اوراس میں انہوں نے فتح
پائی۔ان کے ہاتھ پر دودو دیکا قوم (ندّاف) کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ (۱۱۲) انہی
کے بارے میں ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ پینو کنڈ امیں انہوں نے قیام کیا۔ وہاں کا راجہ ان
کی کرامت سے متاثر ہوکر مسلمان ہوگیا۔اور قرب وجوار کے بہت سے لوگ مسلمان ہوگئے۔

#### سيرعبدانقادرولي (١٥٤هه/١٥٤٠)

سیدعبدالقادرولی کی تبلیغی کوششیں علاقہ نخوا میں رہیں۔انہوں نے ترام میں ایک معجد تغییر کی تھی۔اس کے بعد نا گور میں سکونت اختیار کرلی۔ دھناسری کے ہندوراجہ اوراس کی بہت می رعیت نے آپ کے ہاتھ پراسلام قبول کیا۔ تنجور کے ہندوراجہ کو بھی آپ سے بڑی عقیدت تھی۔ اس علاقہ میں مسلمان کل آبادی کا چوتھائی ہیں۔ان میں اشاعت اسلام بالعموم سیرعبدالقادرولی کی تبلیغی کا وشوں کا نتیجہ ہے۔ ( کا ا )

١٥٤٠ مين آپ كانتال مواتخور كراجه ني آپ كامقبر التير كروايا-

بيرمعبري (١٣٠٧ه/١١٠)

پیرمعبری کی تبلیغی کوششوں کا مرکز بیجا پور کا علاقہ رہا۔ اور انہوں نے خاص طور پر کسانوں میں کام کیا۔ان کی کوششوں سے متعدد کسانوں نے اسلام قبول کیا۔(۱۱۸)

## شیخ صوفی سرمست (۱۸۰هه/۱۲۸۲۱ء)

شخ صوفی سرمت نام کے ایک بزرگ سکرشاہ پور میں مقیم تھے۔وہاں کے راجہ نے ان کی مخالفت کی اور ان کا معاثی با تکاٹ کر دیا۔اس کے بعد ان کی باہم جنگ ہوئی ،جس میں راجہ مارا گیا۔اس کے بعدوہ اہل شہر کے ساتھ کے وامن کے ساتھ رہنے لگے۔

شخ صوفی سرمت نے اپنے چندساتھیوں کوتلی کوٹ کے علاقہ میں بھیجا تا کہ وہاں اشاعت اسلام کریں لیکن ہندوں نے ان کی مخالفت کر کے ان کوشہید کرڈ الا۔( ۱۱۹ )

### شخ بر ہان الدین (۲۳۷ھ/ ۱۳۳۷ء)

دکن میں شخ بر ہان الدین کو بڑی قبولیت حاصل ہوئی۔شہر بر ہان پور آپ کے نام پر آباد ہے۔ آپ کی وفات اسساکے میں ہوئی۔ان کی تبلیغی مساعی کا ذکر کرتے ہوئے داراشکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں ککھاہے:

از مریدان سلطان المشائخ اند و حضرت ایشان رابه طرف برمان پور و دولت آباد بجهت رواج اسلام وارشاد ساکنان آن حدود فرستادند و شیخ حسن دملی را بابعضے از مریدان خودباایشان مهمراه کردند و ازبرکت قبول ایشان اکثرے آن جماعت بشرف اسلام مشرف گشته و مرید و معتقد گشتند (۱۲۰) مشرف اسلام میشرف گشت و مرید و معتقد گشتند (۱۲۰) مطان المشائ کے مریدوں میں سے ہیں۔ان کو حضرت نے بر بان پوراوردولت آباد کی طرف اسلام کی اشاعت اور وہاں کے باشدوں کی ارشاد وہدایت کے لیے بھیجا اور شخ صن دبلی کو اس بعض مریدوں کے ساتھان کے بمراه کیا۔ان کی برکت سے وہاں کے بہت سے لوگ مشرف باسلام ہوگئے۔''

# شيخ كليم الله جهال آبادي (۱۱۴۰ه/ ۲۷۷ء)

'شخ کلیم اللہ جہاں آبادی دور آخر کے ایسے صوفی ہیں جن کی فکر کامحورا شاعت اسلام اوراعلائے کلمۃ الحق تھا۔انہوں نے خود بھی اس کے لیے کوشش کی اور دیگر علاءوصو فیہ خاص طور پر اینے مریدین کو تلقین کی کہا شاعت اسلام کے لیے کوشش کریں۔ بہناں چہا یک خط میں لکھتے ہیں : به هر حال دراعلاء كلمة الحق كوشيد و از شرق تا غرب همه اسلام حقيقي بركنيد (۱۲۱)

''ہرحال میں کامۃ الحق کی سربلندی کے لیے کوشش کیجیےاورمشرق سے مغرب تک ہرجگہ اسلام هیقی قائم کیجیے۔'' سرم میں میں ایک میں ۔ . .

ایک اورخط میں لکھاہے:

اكنوں ايں امر است سرجاكه باشيد در اعلائے كلمة العق باشيد و جان و مال صرف اين كار كنيد(١٢٢)

''اب بیضروری ہے کہ جہاں رہیں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جدو جہد کریں اوراس راہ میں جان و مال کی قربانی دیں''

وہ کاردعوت کی اہمیت کے پیش نظر دنیاوی عیش وآ رام کوبھی تج دینے کی بات کہتے ہیں:

فیض دینی و دنیاوی بعالم رسانند و سمه حلاوت و عیش خود را فدائے آن بندگان باید کرد۔(۱۲۳)

''دنیا کو دینی اور دنیاوی فیض پہنچائیں۔اپنے تمام عیش و آرام کوان بندوں کے لیے قربان کرنا چاہیے۔''

شخ کلیم اللہ جہاں آبادی نے اپنے مریدوں کولکھا کہ وہ ہندوؤں کوبھی مرید کریں اور ان کوؤکر کی تلقین کریں۔ اس کی فکرزیادہ نہ کریں کہلوگ پہلے رسمی طور پر مذہب تبدیل کریں، پھر ان کو ذکر کی تلقین کی جائے۔ ذکر خودایک نور ہے۔ اس کی برکت سے اسلام کی صورت بھی دلوں میں راتخ ہوجائے گی۔ البتہ ایک مرحلہ تک پینچنے کے بعد اسلام کا اظہار اور اعلان بھی ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے بعض نومسلموں کے بارے میں بختی سے لکھا ہے کہ وہ اسلام کا اظہار کریں۔ اب صرف باطنی طور پر اسلام قبول کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا اعلان و اظہار بھی ضروری ہے۔ چنانچے ایک خط میں لکھتے ہیں:

ودیگر مرقوم بود بهیا دیارام و بندو بائے دیگر بسیار درربقهٔ اسلام درآمده اند امابامردم قبیله پوشیده می مانند برادر سن! ابتمام نمایند که آبسته آبسته این امر جلیل از بطون به اظهار انجامد (۱۲۳)

''مزیدلکھاتھا کہ بھیادیارام اور دوسرے بہت سے ہندواسلام کے دائرے میں داخل ہوگئے ہیں،کیکن اپنے اہل قبیلہ سے اپنااسلام پوشیدہ رکھتے ہیں۔میرے بھائی اس کا اہتمام کیجیے کہ بیٹ طیم الشان کام ظاہر ہوجائے۔''

شخ کلیم اللہ کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔اور شخ نے اپنے مریدین کا جونظم قائم کیا تھااس کے ذریعہ بھی اسلام کی اشاعت ہوئی۔خاص طور پرشاہ فخر الدین (متوفی ۱۱۹۹ء) کے ہاتھ پر بہت سے ہندوؤں نے اسلام قبول کیا تھا۔

### حاجی وارث علی شاہ

حاجی وارث علی شاہ دور آخر کے ان صوفیہ میں ہیں جن کو عالم گیرشہرت حاصل ہوئی۔
یورپ ، افریقہ اور ایشیا کے بیشتر ممالک میں ان کے مریدین تھے۔سلطان ترکی ان کا احترام
کرتے تھے۔ان کے مریدوں میں ہندومسلمان سب ہوا کرتے تھے اور آج بھی بڑی تعداد میں
ہندوان کے عقیدت مند ہیں۔خواجہ سن نظامی نے لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ پر ہزاروں غیرمسلموں
نے اسلام قبول کیا۔ (۱۲۵) بطور مثال چند ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کول کا ایک
ہندووکیل ان کے ہاتھ پرمسلمان ہوا۔اسی طرح اسین کا باشندہ ایک تاجران کے ہاتھ پرمسلمان
ہوا، جس کے تعلقات سرعبدالقادر بیرسٹرسے تھے۔روس کے رہنے والے بعض تا جروں نے بھی
ان کے ہاتھ پراسلام قبول کیا تھا۔ (۱۲۲)

#### ميال محمد شير

حاجی وارث علی شاہ کے معاصر پیلی بھیت میں میاں محد شیر تھے۔ان کی تعلیم وتلقین سے بھی بہت سے غیرمسلموں نے اسلام قبول کیا۔ (۱۲۷)

#### شاه محرسلیمان مجلواری (۱۳۵۴ه/۱۹۳۱ء)

شاہ محرسلیمان بھلواری کے ارشادات من کر بہت سے ہندومسلمان ہوئے۔ بنگال میں سیدعبدالحی اور ان کے صاحب زادے مولا ناعبدالقادر کی تعلیم وتلقین سے بہت سے ہندؤں نے اسلام قبول کیا۔ (۱۲۸)

#### رفاعي فقراء

رفاعی فقراء بداری فقراء کی طرح مختلف طرح کے کرتب لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ جیسے آگ ہاتھ پر لے لینایا آگ پر چلنایا زہر پی جانایا ہتھیاروں کاان پراٹر نہ کرنا وغیرہ ۔خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے کہ میں نے سید حمزہ رفاعی سے ان اعمال کے بارے میں کہا کہ ان سے اسلام کی بدنا می ہوتی ہے۔ حمزہ رفاعی نے بتایا کہ بیاعمال دراصل ہم لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے کرتے ہیں۔ (۱۲۹)

### راجهموتى سنكه كاقبول إسلام

علاقہ مالوہ کی ایک دلی ریاست رائ گڑھ کے راجہ موتی سکھ کا قبولِ اسلام بھی اہم واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ۱۸۷ میں پیش آیا جب ہندستان پر برطانوی حکومت تھی۔ اس کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ راجہ ایک مرتبہ شکار کو جار ہاتھا۔ راستہ میں اس کی نظر ایک مسلمان نداف پر پڑی۔ راجہ کا یہ وطیرہ تھا کہ تین پہردن چڑھے سے قبل اگر کسی مسلمان پرنظر پڑجائے تو اس کو بدشکونی پرمحمول کرتا تھا۔ اس لیے راجہ نے اس نداف کو بٹوایا۔ وہ نداف تو شہر چھوٹر کرچا گیا ، کیکن راجہ کو دردشکم شروع ہوا اور جب مسلسل علاج سے بھی افاقہ نہیں ہواتو کسی کے توجہ دلانے پر ایک فقیر کے یہاں حاضری دی۔ جب کا وقت راجہ کا خادم فقیر کی کٹیا میں گیا تو فقیر نے از راہ تفقن کہا کہ ہم ایک پہردن چڑھے سے قبل کسی مشرک کا چہرہ نہیں و کیستے۔ راجہ کوا پی خطی کا از راہ تفقن کہا کہ ہم ایک پہردن چڑھے سے قبل کسی مشرک کا چہرہ نہیں و کیستے۔ راجہ کوا پی خطی کا دو رہوگیا۔ اس کے بعد راجہ اکثر و بیشتر اس فقیر کی خدمت میں آنے لگا اور نیک صحبت کی برکت دورہوگیا۔ اس کے بعد راجہ اکثر و بیشتر اس فقیر کی خدمت میں آنے لگا اور نیک صحبت کی برکت سے چند ماہ بعد مسلمان ہوگیا۔

اخبارات کے ذریعہ پیخبر پورے ملک میں پھیل گئی۔متعددسر کردہ ہندوؤں نے راجہ کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا۔لیکن حکومت برطانیہ نے مذہب میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔اور راجہ موتی سنگھ کی خواہش کے مطابق ان کا نیا نام عبدالواسع منظور کرکے راجہ کے بجائے نواب کا خطاب دیا۔(۱۳۰)

#### حواشى

- ا- اخبارالاخيار،١٨٣
- ۲- دعوت اسلام، ۲۸۶
- ۳- دعوت اسلام، ۲۸۶
- ٧- دعوت اسلام، ٢٨٦
- Indian Muslims who are They p.74 \( \Delta \)
- Indian Muslims who are They p.74 Y
  - ۷- دعوت اسلام، ص ۲۸۰
- ۸- برصغیر میں اشاعت اسلام میں علاء کا حصہ، از پروفیسریسین مظہرصد نقی تحقیقات اسلامی جلد ۲،
   شارہ اص ۹۵
  - Indian Muslims who are They p.114 -9
    - ۱۰ بندتو (بندی) ازرام داس گور عس ۲۳۲-۲۸
  - History of Islam Bangal p.vol. 1, p.782 -!!
  - ۱۲ مروج الذبب، ص ۲/ ۸ مندستان عربول کی نظر میں ،ص ۱/ ۹- ۱۳۱۰ آب کور ،ص ۷۷
    - الكالى فى التاريخ عن ١٥/١٢،٣٣/٩ ما الكالى مين لكها :
- ومن جملة عسكره عدة امراء مسلمين كانوا في تلك البلد اباً عن حد من ايام السلطان محمود بن سبكتگين يلازمون شريعة الاسلام ويواظبون على الصلوة وافعال الخير-"اس كي فوج بين متعدو مسلمان امراء بهي تقيي جواس علاقة كي يشتق باشند عقي اورسلطان محمود غرنوى كراني ساس علاقه بين ره رب تقيي، وه شريعت برعمل كرتي تقييد.
  - نماز پڑھتے تھے اوراچھ کام کرتے تھے۔"
  - ۱۴- مُتوباتِ شِيخ كليم الله جهال آبادي م ٢٥، م ١٩
    - 13- نافع السالكين بص١٦
    - ١٦- فخرالطالبين، ص٢٥-
    - 21- فوائد الفواد ، ص ١٨٢
  - ۸۱- شونیه بران بحواله برطلیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ جس ۸۴
- 9- فوائد الفواد، خیر المجالس، فضل الفواد، جوامع النَّام وغیرہ ملفوظات کے مجموعوں اور سونیہ کے ۔ تذکروں میں بالعوم کرامات اور خرق عادت واقعات کے ذریعہ دعوت اسلام کا تذکرہ ماتا ہے۔ بعض معقولیت پیندمصنفین محض اس بنا بران کا انکار کردیتے ہیں کہ یہ فہم سے بالاتریا خلاف عقل

ہیں، ای لیے ان واقعات کی صدافت بھی مشکوک بھی جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا بھے کی کوئی وجہنیں ہے۔ انبیاء کے معجزات بھی خرق عادات کے قبیل کے ہوتے ہیں۔ انبیاء کو چونکہ معجزات عطاکیے جاتے ہیں، ای لیے ان کی دعوتی اہمیت پرشک کی نگاہ اٹھتی ہے۔ یہ درست ہے کہ کرامت اور معجزہ میں جو ہری نوعیت کا فرق ہے اور کرامت کی نگاہ اٹھتی ہے۔ یہ درست ہے کہ کرامت اور معجزہ میں جو ہری نوعیت کا فرق ہے اور کرامت کی نگاہ اٹھتی ہے۔ یہ درست ہے کہ کرامت اور معجزہ کی کرامات ہماری تاریخ اور روایت کا ایک بھی طرح معجزہ کے مماثل قرار نہیں دی جاسکتی، لیکن پھر بھی کرامات ہماری تاریخ اور روایت کا ایک برز ہیں۔ بعض صحابہ کے واقعات سے بھی کرامت یا خرق عادت واقعات کی دعوتی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً ایک روایت میں ہے:

" حضرت ابوامامه با بلی ہے مروی ہے کہ مجھےاپنی قوم کی طرف باہل بھیجا گیا۔ میں وہاں پہنچاتو لوگ کھانا کھارہے تھے۔ایک روایت میں ہے کہ خون کھارہے تھے ("یا کلون دما'')۔انہوں نے میرااعزاز کیااور کہا کہ صدی بن مجلّان کوخوش آمدید ہے۔ہم نے سنا ہے کہتم صافی ہو گئے ہو۔ میں نے کہانہیں لیکن میں الله اوراس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں۔ مجھے رسول اللہ نے تمہارے پاس جھیجا ہے تا کہ میں تم کواسلام اور اس کے احکام بتاؤں۔ انہوں نے جھے کو کھانے کی دعوت دی۔ میں نے کہا کہ میں تم کواس سے منع کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں انہوں نے مجھے جھٹلایا اور برا بھلا کہا۔ میں نے کہا میں سخت پیاسا مول جھے یانی بلاؤ۔ انہول نے کہا کہ ہم تم کو پیاسا مارنا جا ہے ہیں۔ میں وہال سے چل دیا۔ میں بہت بھوكا اور پیاسا تھا۔میرے اور سخت تكان طاري ہوگئے۔میں نے اسيخ سركو عمامدس باندها اورسو كيافواب ميس مجھے دودھ بلايا كيا- ميس نے پيااور سراب ہوا۔میراپیٹ پھول گیا (بھرگیا)۔لوگوں نے وہاں سے میرے آنے کے بعد آپس میں کہا کہ تہاری قوم کا ایک شریف آ دی تمہارے پاس آیاتم نے اس کولوٹا دیا۔ جاؤاوراس كوحسب خواہش كھلاؤيلاؤ۔ وہ ميرے پاس كھانا لےكرآئے۔ ميں نے كہا مجھے تمہارے کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ الله تعالیٰ نے مجھے کھلا پلادیا۔ میرا حال دیکھو۔انہوں نے میرا حال دیکھا تو وہ میرے او پراور جو پچھ میں اللہ کے رسول کے یاس سے لایا تھا اس پرایمان لے آئے۔ (طبرانی کبیرنمبر ۸۰۹۹،سلسلة الاحادیث الصحح ازالياني)

فوائدالفواد بص١٣٥

<sup>,, ,, -</sup>r

۲۱ - مكتوبات كليمي، ص ۲۵ خط ۲۱

فخر الطالبين، ص٣٥،٣٨ -11 ملفوظات شاه فيدالعزيز من اا - 10 مکتوبات کلیمی م ۳۱ -10 مكتوبات كليمي بصاس -14 اخبارالاخبار، ص٢٧٣ -14 آبِكورْ، ص ٧-٢٧ -11 خزينة الاصفياء ، ص ١/٣٥٣ -19 ہندستان اسلام کےسائے میں ہص٠٠٠ - 14 ہندستان اسلام کےسائے میں ہص ۲۰۰ -11 ہندستان اسلام کےسائے میں ہص ۲۰۱-۲۰ - 3 آب کوشر بس ۲۲۸ --جالندهرگزیشر، ص۱۰۱۲ بیکوثر، ص۸-۸۲ -- ٣~ آب کوشر ۸۲، -50 آب كوثر ، ص ٢ ٢٥، وائرة المعارف الاسلاميه، ١/٢ - 14 آ بِ کوژ ، ص ۲ ۲۷ ، بحواله بھا ولیورگزیٹر - 12 مجمع شعرا، جها نگیری ، ص۲۶- بحواله پیخ سنجان از پروفیسرنذ براحمه ، مشموله غالب نامه، د ، بلی ، ص۱۶۰ - 171 آب کوشر بص۲۰۲ - 19 سيرالعارفين ،ص١٣ -100 سفينة الاولياء بصسا -11 سيرالا ولياء، ص١٢٩ – ١٣٠ (اردوتر جمه ازاعجاز الحق قد وي) -04 تنام يمجوب خالق مصنفه شيخ ابراهيم آزاد پر - جناب مغيث احرصداني كامقدمه ٢٠ -17 دعوت اسلام ،ص ٩ ٢٤ - 66 اخيارالاخيار،ص٢ -00 تاریخ فرشته ص۲/۲س - 44 تاریخ اجمیر ،ص ۴۸ -84 آ ب کوژر بص ۲۵۵، انوارغو ثیه بس ۲۹ - 11 آپ کوٹر ،ص ۲۵۵، انوارغو ثیبہ، ص ۴۹ - 19 آ پکوژر ، ص ۲۵۵، انوارغو ثیه ، ص ۴۹، بحواله تاریخ معصومی -0.

Islam and Muslims in south asia p.p.1 -or

| برصعیر ہند میں اساعت اسالا م کی تاریخ                    |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| آ بِ کوثر ، ص ۲۸۳                                        | -49   |
| آ بِكُوثر ، ص٢٨٣                                         | -^+   |
| آ بِ کوژ ، ص ۲۸۳                                         | -11   |
| آ بِكُورْ ، ص ۲۸۳ ، نيز انڈين هطاريكل ريكار دُكميشن ١٩٣٢ | -Ar   |
| آ بِ کوژ ،ص ۲۸۹                                          | -12   |
| تاریخ سنده م ۳۲۹                                         | -10   |
| تاریخ سنده م ۳۲۹                                         | -10   |
| تاریخ فیروزشاہی ہص۲–۲۴۱                                  | -41   |
| تاریخ فرشته ،ص۱/ ۱۳۷                                     | -14   |
| تاریخ فرشته ،ص۱۲/۳                                       | -11   |
| آ بِ کوژ عن ۲۸۳                                          | -19   |
| اخبارالاخيار، ص ٢٤١                                      | -9+   |
| آ بِ کوژ ، ص ۲۷                                          | -91   |
| آبِ کوژ عن ۲۷۱                                           | -95   |
| آ بِ كُورْ ، ص ٢٤٦                                       | -92   |
| آ بِ کوژ ، ص ۲ ۲۲                                        | -91   |
| آ بِكُورْ ، ص ٢ ٢٤                                       | -90   |
| برعظيم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ ،ص۲۴                     | -94   |
| شرف الدین کیجیٰ منیری: احوال وا فکار بس۳                 | -94   |
| شرف الدين يجيل منيري: احوال وافكار مجنص ٩٥،٩٣٠           | -91   |
| مَاتْر الامراء، ص٠/٠ ١٤                                  | -99   |
| اخبارالاخيار،ص٢٣١                                        | -1••  |
| وعوت اسلام ، ص ٧٤٥                                       | -1+1  |
| دعوت اسلام ، ص ٧٤٥، تاريخ صوفيائ گجرات ، ص ٥٠            | -1+1  |
| گلزارابرار،ص ۲۵                                          | -100  |
| فوائدالفواد،ص٣٣-١٣٣٢، خيرالمجالس،ص٢-١٩١                  | -1+1~ |
|                                                          |       |

جوامع الكلم بص ١٥٤ جوامع الكلم بص ١٥٤

١٥١- جوامع الكلم بص ١٥١

۱۰۸- گزارابرار، ۱۰۸

History of Muslims in Bangal vol.1, Part II, p.773 -1•9

۱۱۰ آبِکوثر ، ص ۳۰۳

ااا- آپوژ ،ص۳۰۳

۱۱۲− شونیه بران، بحواله برعظیم یاک و ہند کی ملت اسلامیه، ۹۸

۱۱۳- برعظیم پاک وہند کی ملت اسلامیہ ، ۹

۱۱۳- دعوت اسلام، ص۲۲۲

۱۱۵ آپوژ،ص ۳۵۸

۱۱۷- قادر حسن خال شلع مدراس گزیئر ، ص ۲۹-۳۳۰ ، دعوت اسلام ، ص ۲۷۷

۱۱۸- دعوت اسلام،۲۲۳

119- آپوژیس ۲۱۱

١٢٠ سفينة الاولياء، ص

۱۲۱ - مکتوبات کلیمی ، ۱۲ مکتوب نمبر ۸۰

۱۲۲ - مکتوبات کلیمی ص۹۲ مکتوبنمبر۲۱

۱۲۳- کتوبات کلیمی، ص۱۰ مکتوبنمبر۷۵

۱۲۴- کتوبات کلیمی، ص۲۵ کتوب نمبر۲۱

١٢٥- فاطمى دعوت اسلام بص ١٢٥

۱۲۷- فاطمی دعوت اسلام ، ص ۱۲۵

۱۲۷- فاطمی دعوت اسلام ، ص ۱۲۹

۱۲۸ - فاطمی دعوت اسلام بص ۱۲۸

۱۲۹- فاطمى دعوت اسلام، ص ۱۲۸

۱۳۰- ہندستان اسلام کےسائے میں بص ۲۵۹

# علماء كي تبليغي خدمات

تمهيد

ہندستان میں اسلام کی آمداولاً ان عرب تاجروں کی رہین منت ہے جن میں بعض روایتوں کے مطابق خود صحابہ کرام جھی شامل تھے۔ وہ مالا بار اور گجرات کے ساحلوں پر بہغرض تجارت آتے تھے بلکہ زمانہ جاہلیت سے ان سواحل پر عربوں اور ایرانیوں کی بستیاں موجود تھیں، جو اسلام کی آمد کے بعد کھی قائم رہیں۔

گجرات کے سواحل کھمبایت ، صیبہور (جمبئی کے قریب جاؤل نام کا ایک مقام) وغیرہ سے بھی مسلمانوں کے روابط بالکل ابتدائے عہد اسلامی سے رہے۔سلیمان صیرا فی (۸۴۹ء) اور مسعودی (م ۹۱۵ء) نے ہندستان کے سواحلی شہروں میں مسلمانوں کی بڑی تعداد کا تذکرہ کیا ہے۔معبر (مدراس) میں اے ہجری کے سکے ملے ہیں۔(۱) جمبئی کے علاقہ میں حضرت عمر سے عہد خلافت میں ایک مہم بھیجی گئی جس نے تھانے تک کا علاقہ فتح کرلیالیکن ابتدائی کا میابیوں کے بعد اسے واپس بلالیا گیا۔(۲)

سندھ سے عربوں کی آویزش عہد خلفاراشدین میں ہی شروع ہوگئ تھی۔ چنانچہ، حضرت عمرؓ نے ایک مہم مکران کےخلاف روانہ کی تو ایرانیوں نے ان کا مقابلہ کیا اور سندھ کے راجہ نے مدد کی تھی۔ (۳)

ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بالکل ابتدائی عہد میں ہندستان کے مختلف گوشوں خاص طور پر سواحلی علاقوں میں مسلمان آباد تھے اور پہلی صدی ہجری کے اواخر تک مسلمانوں کی فقو حات کا دائرہ بھی جمبئی کے علاوہ گجرات، راجستھان اور سندھ کے علاقوں تک وسیع ہوگیا تھا۔ راجستھان میں مارواڑا او/ ۲۷ء میں فتح کیا گیا (۴) کیکن کچھ عرصہ بعد بیعلاقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیااور پھر مرکز کے دگرگوں حالات کی بناپر مزید پیش قدمی کئی صدیوں تک موقوف رہی۔ برصغیر میں اشاعت اسلام کی تاریخ کا جائزہ لینے سے ایک دلچسپ پہلویہ انجر کرسامنے آتا ہے کہ مسلم حکومت کے عہد عروج میں تبدیلی مذہب کے واقعات کم ہوئے اور عہد زوال میں اسلام کی اشاعت بڑی تیزی سے ہوئی۔ آر نلڈ نے Preaching of Islam میں لکھا ہے:

''گزشتہ سالوں میں بہت سے مبلغین اسلام نے اپنے دین (اسلام) کو ہندستان میں پھیلانے کی کوشش کی ہے اوران کواس کام میں خاص کامیا بی حاصل ہوئی خصوصاً انیسویں صدی کے نصف ثانی میں تبلیغی کوششوں میں ایک نئی جان آئی ہے اور ہندستان میں جتنے لوگ ہرسال مسلمان ہوتے ہیں، ان کی تعداد دس ہزار، پچاس ہزار، پچاس ہزار، ایک لاکھ بلکہ چھلا کھتک تخمینہ کی گئے ہے۔'(۵)

تبدیلی مذہب کے زیادہ تر واقعات وہاں پیش آئے جہاں مسلمان حکمراں نہیں تھے۔ کشمیر میں ہندو راجہ نے اسلام قبول کیا۔ بنگال جو پاید تخت سے ہمیشہ دور رہا اور اس پر مسلم حکمرانوں کی گرفت بھی کمزورر ہی لیکن وہاں اسلام کی اشاعت زیادہ ہوئی بہنبست شالی ہند کے جو پایی تخت دہلی سے قریب تھااور صدیوں مسلمانوں کے زیز کگیں رہا۔

بنگال میں بھی اشاعت اسلام مسلمانوں کے عہد عروج میں نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ انیسویں صدی میں ہوئی۔ پروفیسریلیین مظہر صدیقی نے لکھا ہے:

> ''ا۸۸۱ کے لگ بھگ جب بنگال میں مسلم سیاسی اقتدار بالکل تباہ و برباد ہوگیا، اس وقت بنگال میں مسلمان اقلیت میں تھے۔۹۱ ۱۸سے ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ شروع ہوااور تقتیم ہندکی تاریخ تک وہاں مسلمانوں کی تعداد ساٹھ فیصد ہو چکی تھی۔'(۲)

اس دورزوال کی تبلیغی مساعی کاسپرازیادہ علما کے سرجا تا ہے۔انھوں نے اس عہد میں بڑی شدہی اور محنت سے اسلام کی اشاعت کے لیے جدو جہد کی اوران کی قابل قدر کاوشیں بار آور ہوئیں۔
علمائے اسلام کی تبلیغی جدو جہد کے سلسلے میں قدیم ترین حوالہ غالبًا الور (سندھ کا ایک مقام) کے ہندو راجہ کا قبول اسلام ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ الور کے ہندو راجہ مہروک بن را تک کو قرآن مجید کے ہمجھنے کا شوق ہوا۔ اس نے منصورہ کے حاکم عبداللہ بن عمر بن عزیز الھباری سے درخواست کی کہ وہ کوئی مسلمان عالم بھیج دیں جوقر آن کے مطالب بیان کرے۔انھوں نے ایک درخواست کی کہ وہ کوئی مسلمان عالم بھیج دیں جوقر آن کے مطالب بیان کرے۔انھوں نے ایک

عراقی عالم کوشیج دیا۔ مذکورہ عالم جومقامی زبان سے بھی واقف تھا،اس نے راجہ کے سامنے قرآن کا ترجمہ کیا، جسے سن کرراجہ سلمان ہوگیا۔ بعض دیگر علاء نے بھی سندھ میں اشاعت اسلام کی کوشش کی کیئن ان کا تفصیلی تذکرہ نہیں ملتا۔ ایک عالم نے سندھی زبان میں اسلامی تعلیمات کا ترجمہ کیا۔ متعدد سندھی نژاد لوگ عرب گئے، اسلام قبول کیا اور ان میں سے بعض عالم اسلام کی برگزیدہ شخصیات میں شامل ہوئے۔

نسبتاً بعد کے زمانے میں ایک زبردست عالم شخ اساعیل لا ہوری کا ذکر ملتا ہے جنھوں نے لا ہور میں اسلام کی اشاعت کی۔ بیواقعہ ۲۵ھ/۸۸۳ء کا ہے۔ (۷)

### شیخ اساعیل لاہوری (۳۹۵ھ/۱۰۰۵ء کے بعد )

نبتاً بعد کے زمانے میں ایک عظیم المرتبت مبلغ اسلام شخ اساعیل لا ہوری کا نام ماتا ہے۔ شخ اساعیل مدی ہوری کا نام ماتا ہے۔ شخ اساعیل ۲۰۰۵ء میں لا ہورتشریف لائے۔ انھوں نے لا ہور میں مجلس وعظ کا انعقاد کیا، جس میں مسلم اور غیر مسلم بھی شریک ہوتے تھے۔ خزینۃ الاصفیا میں کھا کہ شخ کی مجلس وعظ میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے۔ ان کے وعظ کے اثر سے نہایت قلیل عرصہ میں ایک ہزار لوگ مشرف باسلام ہوئے۔ (۸)

رحمٰ علی نے تذکرہ علمائے ہندمیں لکھاہے:

از عظماء مفسرین و محدثین بود اول کسے است که علم تفسیر و حدیث به لاهور آورده. هزارها مردم در مجلس وعظ وے مشرف باسلام شدند (٩)

'' دعظیم مفسر ومحدث تھے، وہ پہلے مخص تھے جوتفییر وحدیث کولا ہور لائے۔ان کی مجلس میں ہزار وں لوگ مشرف بیاسلام ہوئے۔''

ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش نے بھی شخ اساعیل لا ہوری کی غیر معمولی تبلیغی کوششوں کا

#### اعتراف کیاہے:

''ان میں ایک شخ اسلمیل تھے جواس وقت لا ہور پہنچ گئے تھے جب کہ محود غزنوی نے ابھی اپنی طرف سے مسلم حاکم بھی مقرر نہیں کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مبلغ کی حیثیت سے اس قدر کامیاب تھے کہ ان کے وعظ وتلقین سے ہزاروں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ صرف ایک جمعہ کوایک ہزار آدمی مشرف بداسلام ہوئے اور انھوں نے تقریباً روز انہ مینکڑوں دلوں کونورایمان سے منور کیا۔ '' (۱۰)

تذکروں میں بعض ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مناظرہ ہوا اور بعض ہندو ایسے بھی تھے جن پر حقیقت واضح ہوگئ تو انھوں نے اسلام قبول کرلیا۔
ایسے لوگوں میں ایک قدیم مثال بھو جر برہمن کی ہے۔ بھو جر برہمن اینے ندہب کے جید عالم تھے۔
ان کی مشہور کتاب امرت کنڈ ہنوز متداول ہے۔ انھوں نے علی مردان علجی (۱۲۱۳ء - ۱۲۱۰ء) کے عہد میں قاضی رکن الدین سمرقندی سے مناظرہ کیا اور قائل ہوکر اسلام قبول کرلیا۔ (۱۱)

اس طرح کے اور بھی مناظروں کا تذکرہ ماتا ہے۔ بعض مناظرے علما کے بجائے صوفیہ سے ہوئے تھے،ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

علما کی تبلیغی کاوشیں وعظ ومناظرہ یاافہام تفہیم پرمبنی ہوتی تھیں لیکن ایسامحسوں ہونا ہے کہ حکومت کے دورِعروج میں علمائے اسلام کی ترجیحات زیادہ تر دوسری قتم کی رہیں اور بہت کم علماء نے تبلیغ اسلام کوشعوری طور پراپئی زندگی کا نصب العین قرار دیا۔

#### اساعيلى مبلغين

لیکن مسلمانوں کے عہد عروج میں علائے اسلام کی تو جہات تبلیغ اسلام کی طرف زیادہ نہیں تھیں البتہ عین اس دور میں جب صوفیہ کا وجو زہیں تھا اور علا کی سرگرمیوں کے میدان دوسر سے تھے تبلیغی مساعی میں سب سے زیادہ کا میابی اساعیلی فد جب کے داعیوں کو حاصل ہوئی۔ انھوں نے مضل اپنی تبلیغی مساعی میں سب سے زیادہ کا میابی اساعیلی فد جب کے داعیوں کو حاصل ہوئی۔ انھوں نے مضل اپنی تبلیغی مساعی کے ذریعہ دو مرتبہ اپنی حکومت قائم کی۔ اساعیلی داعی اپنے افکار کی اشاعت کے لیے ہرممکن فریعہ اختیار کرتے سے حتی کہ غیر اسلامی فرائع بھی اختیار کرتے۔ اور اسلامی شخصیات کو ہندو دیو مالا کے روپ میں پیش کرتے جیسے حضرت علی کو وشنو کا اوتار بہتے اور حضرت محمل کو برہما کا اوتار بتاتے وغیرہ۔ اسی طرح اپنے نام تبدیل کر لیتے یا ایسے القاب و نام استعال کرتے جو ہندی الاصل ہوں جسے کھیا وغیرہ۔ (۱۲)

اساعیلیوں کا پہلا داعی مَیْتُم نامی • ۲۷ ھ میں سندھ آیا اور اس نے اپنی تبلیغی مساعی کا آغاز کیا۔اس کے مخاطب ہندواورمسلمان دونوں ہی رہے ہوں گے۔تقریباً سوسال کی کوششوں کے بعدجلم بن شیبان کے ماتحت یہاں اساعیلی حکومت قائم ہوگئی۔ اساعیلیوں کے اس بوصتے ہوئے رسوخ کا بعض دوسر ہوگ شدت سے احساس کرنے گئے۔ چناں چہ کرامی فرقہ کے ایک بلغ ابو بکراسحاق (متوفی ۹۹۳/۳۸۴) نے اساعیلیوں کی زبر دست مخالفت کی۔ (۱۳) اندازہ ہوتا ہے کہ امیر ناصرالدین بہتگین کوسندھ کے اساعیلیوں کی سرکو بی کے لیے انھوں نے آ مادہ کیا تھا۔ ناصرالدین ۹۹۵ میں فوت ہوگیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے ۱۳۵۵/۳۹۵ میں ماتان کے اساعیلی حاکم ابوالفتح داؤد کے خلاف تا دہی کارروائی کی اور اس کومصالحت پر مجبور ہونا پڑا۔ نیز ماتان کا بچھ حصہ بھی چھوڑ نا پڑا۔ اس حصہ کومحمود غزنوی نے سکھ یال نام کے ایک نومسلم کی ماتحق میں دیا۔ (۱۲)

۳۹۹ ہے ۱۰۰۹ میں آئند پال کے خلاف جنگ کے دوران امیر ملتان کی بدعہدی کی وجہدے کی دوران امیر ملتان کی بدعہدی کی وجہدے سلطان محمود غزنوی نے ۱۱/۴۰ میں ملتان پر جملہ کیا اورا ساعیلی حکومت کا خاتمہ کردیا۔ نیز اساعیلی حاکم داؤد بن نصر بن جمید کوقید کر کے غزنی لے گیا۔ (۱۵)

ملتان پراساعیلیوں کی یہ پہلی حکومت بھی جوتقریباً ۳۵ سال قائم رہی۔اس میں حکمراں عرب نژاد تھے،اور جیسا کہ ظاہر ہے اساعیلیوں نے مقامی آبادی میں بھی اپنے افکار کی اشاعت کے ذریعہ خاصی تعداد میں اپنے حامی بنالیے تھے۔

اس حکومت کے خاتمہ کے بعد بھی اساعیلی مبلغوں نے اپنی تبلیغی مسائی جاری رکھیں اور جب غزنویوں کی حکومت کم زور ہوگئ تو اساعیلیوں کو ایک مرتبہ پھرا قتد ارکی بحالی ممکن نظر آنے گئی اور انھوں نے بالآ خرماتان کی حکومت حاصل کرلی الیکن اس دفعہ بیہ حکومت عربوں کی نہیں تھی بلکہ مقامی نسل کے نومسلموں کی تھی۔ اس سے یہ قیاس بے جانہ ہوگا کہ زوال حکومت کے بعد اساعیلیوں نے تبلیغ پرزیادہ توجہ دی اور تقریباً ۲۰ سال کے عرصہ بیس مقامی لوگوں کی اتن جمعیت فراہم کرلی کہ اقتدار حاصل ہوگیا۔ دروزی خط جواس ۱۰ء بیس سندھ کے لیے روانہ کیا گیا تھا ، اس فراہم کرلی کہ اقتدار حاصل ہوگیا۔ دروزی خط جواس ۱۰ء بیس سندھ کے لیے روانہ کیا گیا تھا ، اس وقت وہاں راجہ پال کی حکومت تھی اور وہی اس خط کو اس خط کے سرنا مے بیس کھا ہے ، ''ملتان اور ہندستان کے موحدوں کے نام عموماً اور شخ ابن سوم ہ راجہ پال کے نام خصوصاً۔'' ہے ، ''ملتان اور ہندستان کے موحدوں کے نام عموماً اور شخ ابن سوم ہ راجہ پال کے نام خصوصاً۔'' ہے دین میں واپس لا …تمام اساعیلی اپنے نہ دہب کی خاطر غزنویوں کے خلاف جنگ کے لیے سیح دین میں واپس لا …تمام اساعیلی اپنے نہ دہب کی خاطر غزنویوں کے خلاف جنگ کے لیے کمر بستہ ہوجائیں … (۱۲)

اس خط کے صرف ۳۰ سال بعد ۲۰۱۰ء میں اساعیلیوں کی حکومت قائم ہوگئی تھی۔ یہ

اساعیلی نسلاً سومرہ خاندان سے تھے۔سومرے ہندی الاصل تھے۔ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اور بعض دیگر مؤرخین کی یہی رائے ہے۔ بعض لوگ جیسے ابوظفر ندوی وغیرہ سومرہ کوعر بی الاصل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔لیکن ان کا استدلال اصلاً غلام علی آزاد بلگرامی کے اندراج پر بینی ہے جو بہت کم زوراور غیر مستند ہے۔متاز مؤرخین نے سومروں کو ہندی الاصل قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریثی نے لکھا ہے:

''اساعیلیوں کو بدھ مت اور ہندومت سے اساعیلی مذہب کے لیے نئے پیروکار حاصل کرنے میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہوگی۔مثال کے طور پرسومروں کو لیجئے، جنھوں نے سندھ کے بہت سے علاقوں پر حکومت کی۔''(۱۷)

ہوسکتا ہے کہ سومرہ خاندان دراصل ان محکوم''مید'' قبائل پر شتمل ہوجن کا تذکرہ مسعودی اور بلا ذری وغیرہ میں ہےاور جووالی منصورہ ہے مسلسل برسر پیکارر ہتے تھے۔ (۱۸)

سومرہ کے نومسلم ہونے کے اور بھی شواہد ہیں ، مثلاً تاریخ طاہری میں بھراحت کھا ہے کہ سومرہ پہلے ہندو تھے۔ (19) دوسری بات یہ کہ ان کے نام عام طور پر ہندوانہ یا ہندستانی آ میز تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کے رسوم و رواج ہندوانہ تھے۔ آخری بات یہ ہے کہ وہ بالعموم ہندوانہ خطابات جیسے راجہ وغیرہ کا استعال کرتے تھے۔

سومرہ کے عربی النسل ہونے کی کہانی غلام علی آزاد بلگرامی کی کتاب تحفۃ الکرام کاشگوفہ ہے۔ یہ کتاب انیسویں صدی کی تصنیف ہے۔ قدیم مراجع سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ اساعیلی مبلغوں کی مساعی سے یہ قوم مسلمان (اساعیلی) ہوئی اورافتہ ارمیں آنے کے بعد اساعیلی داعیوں کی دست و بازو بنی۔ یقنی طور پر سومرہ حکمر انوں نے خاص طور پر ایٹ ابتدائی عہد حکومت میں اساعیلی مذہب کی تبلیغ واشاعت پر زور دیا ہوگا اور اس عہد میں زیادہ توجہ مقامی آبادی کو مسلمان کرنے پر رہی ہوگی۔

سندھ میں اشاعت اسلام کے حوالے سے اساعیلی مبلغوں کی بیا ہمیت ہے کہ انھوں نے عرب اور ترک حکمر انوں کے خلاف جمعیت فراہم کرنے کے لیے بڑی تعداد میں مقامی لوگوں کا تعاون حاصل کیا۔ بیتعاون تبلیغ کے ذریعہ بھی حاصل کیا گیا ہوگا۔ یعنی تبلیغ واشاعت کے ذریعہ ان کواینے ندہب میں داخل کیا۔ مقامی آبادی ابتداءً اساعیلی مبلغوں کی کاوشوں کے نتیجہ میں ان کے مسلک کی پیروکار ہوگئی، اساعیلی چوں کہ پختہ کار داعی تھے۔ نیز انھوں نے اپنے مسلک کو ہندستانی دیو مالا کے لبادے میں پیش کیا تھا،اس لیےلوگوں کواساعیلی ہونے میں چنداں دشواری نہیں ہوئی۔

اساعيليون كاطريق تبليغ

اساعیلی مبلغوں نے دعوت اسلام کے لیے متعدد طریقے اختیار کے جتی کہ بعض ایسے طریقے بھی اختیار کے جن کی اسلام میں اجازت نہیں۔ مثلاً انھوں نے اسلام تعلیمات اوتارواد کے اس لبادے میں پیش کیں، جو یہاں معروف تھا۔ انھوں نے حضرت مجمد کو برہما کے اوتار اور حضرت علی گو وشنو کے اوتار کی شکل میں پیش کیا۔ باتی تعلیمات پر ہندوؤں کوکوئی اعتراض تھا بھی نہیں اس لیے وہ نہایت آسانی سے اس دین میں داخل ہو گئے اور واقعہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں سنے دیوتاؤں کا اضافہ قابل تعجب بات بھی نہیں تھی۔ اس لیے ہندوؤں نے اساعیلیوں کی مخالف بھی کم کی کا اضافہ قابل تعجب بات بھی نہیں تھی۔ اس لیے ہندوؤں نے اساعیلیوں کی مخالف بھی کم کی آبادی آسانی سے اساعیلی مذہب کو بھی اپنے نہیں اختیار کرنے کے بعد ان کے لیے تی مسلمان ہوگا، چوں کہ وہ اساعیلی مذہب اختیار کرنے کے بعد ان کے لیے تی مسلمان ہو گیا۔ وہ اساعیلی شن ہو جانا بہت آسان ہوگیا۔ چناں چو محمود غرنوی اور مسعودی غرنوی کی کاوشوں سے بعض اساعیلی سی مسلمان ہوگیا۔ دروزی خط مسلمان ہوگیا۔ دروزی خط مسلمان ہوگیا۔ دروزی خط میں اساعیلی خکر ان تھا۔ مجمود غرنوی کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور بعد میں صفح العقیدہ مسلمان ہوگیا۔ دروزی خط میں اساعیلی تنہ کے ایک نے دروزی خط میں اساعیلی تنہ کر ہموجود ہیں۔ (۲۰)

اساعیلی داعیوں نے سومرہ کے عہد عروج میں بھی اپنی تبلیغی مساعی جاری رکھیں ، لیکن رہے ہے۔ انقاق ہے کہ سومرہ بہت جلد سنی ہونے گئے۔ اس کے باوجود سندھ میں اساعیلی داعیوں کی جدو جبد جاری رہی ، تا ہم زیادہ لوگوں کے سنی ہوجانے کی وجہ سے ان کو پہلاسا مقام حاصل نہیں رہا۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ بعض اساعیلی داعیوں کو سندھ سے زکال دیا گیا۔ مثلاً ایک بسلخ جن کو اساعیلی داعیوں کو سندھ سے زکال دیا گیا۔ مثلاً ایک بسلخ جن کو اساعیلی داعیوں کو سندھ سے زکال دیا اور اس نے کا ٹھیا واڑ میں جا کر پناہ لی۔ (۲۱)

اساعیلیوں نے بھی غالبًا یہ خیال کیا ہو کہ سندھ میں ان کے لیے اشاعت کی راہیں بہت محدود ہو چکی ہیں،اس لیے عجب نہیں کہ انھوں نے ہندستان کے دیگر علاقوں کواپنی سرگرمیوں کی آ ماجگاہ:نایا ہو۔ان علاقوں میں گجرات خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اساعیلی مبلغوں کا طریقہ ایسا تھا کہ ان کو اپنا کا م کرنے میں کہیں بھی دشواری نہیں ہوتی تھی، وہ جس علاقے میں ہوتے وہیا ہی نام رکھتے۔ انھی کی اصطلاحات میں گفتگو کرتے ، انھی کا طرز بود و باش اختیار کر لیتے اور عقلی سطح پر کسی تبدیلی کے مقابلے میں صحبت کے ذریعہ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح ان کو کسی بھی ماحول میں اپنا کام کرنے میں دشوار ک پیش نہیں آتی تھی۔ سندھ میں بھی انھوں نے اپنی اس حکمت عملی پڑ عمل کیا اور سندھ کے باہر گجرات میں بھی یہی طریقہ ان کے یہاں رائج رہا۔

نورست گرو

ایک اساعیلی داعی جس کانام غالباً داؤد یا دادوتھااس کے سندھ سے نکالے جانے کا تذکرہ اوپر گزر چکا ہے۔ اس نے کا شھیا واڑ میں پناہ کی اور چراسی کو اپنی جدو جہد کی جولان گاہ بنایا۔ اس کے بعد قلعہ الموت سے ایک اور داعی بھیجا گیا جونورست گرو کے نام سے معروف ہے۔ (۲۲) نورست گرو نے گجرات کے دار الخلافہ پٹنی میں کام کیا۔ پھر ایران چلے گئے لیکن جلد ہی واپس آکر نوساری اور اس کے قرب و جوار کے علاقے میں دعوتی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ نورست گرو گجرات کے ہندوراجہ سیدھاراج (۱۱۳۳۱ کے معاصر تھے۔ اساعیلی روایات کے مطابق نوساری کے راجہ کی بٹی سے اس کی شادی ہوئی۔ اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس کے اثر ات خاصے رہے ہوں گے۔

نورست گروکرامات اورخرق عادت واقعات بھی دکھایا کرتے تھے۔ان کی کوششوں سے وہاں کے کنمی ،کہاراورکو لی قوم کے لوگ جو گجرات کی پست اقوام میں شارہوتے تھے،مسلمان ہوئے۔(۲۳)

نورست گردکااصلی نام سیدسعادت یا نورالدین بتایا جا تا ہے ممکن ہے سیدسعادت نام ہواور
نورالدین لقب،اس کونورست گردکرلیا کیا تا کہ غیرمسلم اقوام کے درمیان کام کرنے میں آسانی ہو۔
نورست گروچوں کہ اساعیلی داعی تھے، اس لیے بعض لوگوں نے ان کوایک دوسرے
مبلغ نورتزک کے ساتھ جوڑ دیا ہے ۔ نورتزک بھی بظاہرا ساعیلی مبلغ تھے اور رضیہ سلطانہ کے معاصر
تھے، رضیہ سلطانہ کا زمانہ ۱۲۳۲ سے ۱۲۴۰ تک ہے، جب کہ نورست گرد ۱۹۴۰ تا ۱۲۳۳ میں گرات
آئے تھے۔ رضیہ سلطانہ کا راس لیے بینی بات ہے کہ بیدوالگ الگ شخصیات ہیں۔

#### مولانا نورترك

مولا نا نورترک کے بارے بین بھی مشہور ہے کہ وہ بھی اساعیلی داعی تھے۔انھوں نے دبلی کی حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے سلح بغاوت کی تھی ،اسی نورترک کے اثر ات نواح دبلی کے علاوہ سندھ اور گجرات پر بھی تھے اور انھوں نے غالبًا مقامی باشندوں کے تعاون سے ہی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی ،جبیبا کہ قاضی منہاج سراج نے طبقات ناصری میں لکھا ہے۔

مولانا نورترک بھی نورست گرو کی طرح ایک داعی تھے۔ دنیا داری سے دورر ہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ لوگ بردی تعداد میں ان کاوعظ سنتے تھے۔ بہت سے صوفیہ بھی ان سے متاثر ہوئے۔ شخ نظام الدین اولیا ءنورترک کی تعریف کیا کرتے تھے۔ فوائدالفواد میں ہے:

''مولا نا نورترکی بابت ذکرشروع ہواتو میں نے عرض کیا کہ بعض علاء نے اس کے مذہب کے بارے میں کچھ کہاہے (اعتراض کیا)۔ فرمایا نہیں، آسان سے جو پانی برستا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پاکیزہ تھے۔ میں نے عرض کیا، میں نے طبقات ناصری میں لکھا دیکھا ہے کہ اس نے علاء شریعت کو ناصبی اور مرجی کہا ہے۔ فرمایا اسے علائے شہر سے بڑا تعصب تھا۔ اس واسطے کہ وہ انھیں دنیا کی آلودگی سے آلود، دیکھیا تھا اور اس واسطے کہ وہ انھیں دنیا کی آلودگی سے آلود، دیکھیا تھا اور اس

بعدازاں مولا ناترک کی بابت فرمایا کہ آپ کی بات میں بڑازور تھا۔لیکن آپ نے ہاتھ کسی کے آگے نہیں کھیلایا، جو کچھ کہتے علم ونجاہدہ کی قوت سے کہتے۔ آپ کا ایک غلام تھا جو آپ کوروز ایک درہم دیا کرتا تھا اور یہی آپ، کی وجہ معاش تھی ...

بدرازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ مولا ناترک نے ہائی میں وعظ کہا۔ اس وعظ کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے شخ الاسلام شخ فریدالدین قدس سرہ العزیز کی زبانی میں نے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے بار ہائان کی وعظ وقسیحت می تھی، جب وہ ہائی پہنچے تو میں نے وہاں جا کر بھی آپ کی وعظ وقسیحت منی چاہی۔ میں اس وقت پھٹے پرانے رنگ برنگ کے کیڑے پہنچ ہوئے تھا اور میری الن سے ملا قات بھی نہیں ہوئی تھی لیکن میں برنگ کے کیڑے پہنچ ہوئے تھا اور میری الن سے ملا قات بھی نہیں ہوئی تھی لیکن میں جیسے ہی مسجد میں واخل ہوا تو جھ پر نظر پڑتے ہی فرمایا کہ مسلمانو! اب خن کا صراف آ گیا ہے۔''(۲۵)

مولا نا نورترک کا اساعیلی داعی ہونا مبر ھن نہیں ہے۔ بعض لوگ اساعیلی بتانے ہیں اور بعض کہنے ہیں کہ ووسنی داعی تھے۔

# شاهمس سنرواري (۱۱۶۵ء)

مولانا نورترک کے علاوہ ایک نام شاہ ممس سبزواری کاملتا ہے۔ ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ انھوں نے بھی اساعیلی طریقہ دعوت کو جاری رکھا۔ پنجاب میں ہندوؤں کی ایک جماعت کا تذکرہ شخ اکرام نے کیا ہے جوآ غاخان کو اپنا دیوتاتشلیم کرتی تھی اور شاہ ممس کے نام پر اپنے کوشن کھتی تھی۔ (۲۲) ہے جماعت غالبًا ان کی ہوگی جوآ پ کے زیراثر تھے لیکن پورے طور پر اسلام (اساعیلی) میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ شاہ ممس کو بعض لوگ صوفیہ میں شار کرتے ہیں لیکن اکثریت اس کی قائل ہے کہ وہ اساعیلی مبلغ تھے۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش نے ان کی تاریخ وفات ۱۷۵ الکھی ہے۔ دولا اسلام (اساعیلی ہے۔ دولا سیال میں شارکہ ہے کہ وہ اساعیلی مبلغ تھے۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش نے ان کی تاریخ

شخ اكرام ني آب كور ك حاشيه مي لكهاب:

''چشمہ کور کی پہلی اشاعت پر ایک معمر بزرگ نے اپنی خوش نودی کا اظہار کرتے ہوئے ایک شکایت کی کدافسوں ہے کہ آپ نے سرکار ملتان حضرت شمس تبریز کا ذکر تک نہیں کیا حالاں کہ میرے بزرگ حضور شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلمان کردہ ہیں۔ (۲۸)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کم از کم ملتان شمس سبز داری کی تبلیغی مساعی کا مرکز رہاتھا۔ شخ اکرام نے ان بزرگ کے خانواد ہے کا تذکرہ نہیں کیا در نہ بیاس پر مزید روشنی پڑتی کہ اس علاقہ میں ان کی کیا خدمات رہی ہیں۔

#### بيرصدرالدين (١٤١٤ه/١٣١١ء)

اس عہد کی سب سے زیادہ مشہور شخصیت پیرصدرالدین کی ہے۔ پیرصدرالدین کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ وہ استحیلی تھے۔ تا ہم انھوں نے اپنے آپ کوئی ظاہر کیا، چنا نچان کے مانے والے خاصے لوگ من ہیں۔ البتہ آغا خانی ان کو شیعہ المعیلی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پیرصدرالدین دراصل تقیہ کرتے تھے۔ اساعیلیوں کے زوال پذیرائر کواز سرنو قائم کرنے کے لیے شدید جدوجہد کی۔ انھوں نے ایک کتاب وس او تاز کے نام سے کابھی، جس میں آدم کوشیو کا اور حضرت میں گوشنو کا او تار بتایا گیا ہے۔ سندھ گزیر سے اور حضرت میں گھی اور حضرت علی کو وشنو کا او تار بتایا گیا ہے۔ سندھ گزیر سے

اندازہ ہوتا ہے کہ بیہ کتاب ایک برہمن کی مدد سے ککھی گئی تھی۔ (۲۹) اس کتاب کی تصنیف کا بنیا دی مقصد پیرتھا کہ سلمانوں کے عقا کدوتھ ورات جو ہندستانی ذہن کے لیے بالکل اجنبی ہیں ان کے لیے قابل قبول ہوجائیں اور اس طرح غیر مسلموں کے درمیان سے اساعیلیوں کونٹی قوت ل جائے۔

پیرصدرالدین نے پنجاب کواپنامرکز بنایا۔ غیر مسلموں میں تبلیغی کام کومنظم کرنے کے لیے اس کے بین مراکز قائم کیے۔ خاص بات یہ ہے کہ ان مراکز کے منتظمین مقامی باشند بنائے گئے۔ مثلاً پنجاب میں سیٹھ شام داس لا ہوری، تشمیر میں سیٹھ تلسی داس اور سندھ میں ٹریم اس جماعت کے اعلیٰ نظماء تھے۔ (۳۰) یہ لوگ یقینی طور پرنومسلم رہے ہوں گے اور اساعیلی طریقہ تبلیغ کے زیرا نران کے اصل نام تبدیل نہیں کیے گئے ہوں گے۔

پیرصدرالدین کے بارے میں مشہورہے کہ وہ اکثر ہندوؤں کے درمیان رہنے بیخے اور ہندو اخسیں مچھر ناتھ کہتے تنے۔(۳۱) پینام شایدانھوں نے خود ہندوؤں کی سہولت کے لیے اختیار کیا ہو۔ پیرصدرالدین کا قائم کردہ نظم آج بھی آغا خانیوں میں قائم ہے اور پیرصدرالدین کے حوالے سے خوجوں اور آغا خانیوں میں بعض مقد مات وغیرہ کی نوبت بھی آچکی ہے۔

پیرصدرالدین نے بہت سے ہندوؤں کومسلمان کیا،سندھ کے بہت سے خوج ان کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے۔(۳۲)

پیرصدرالدین نے ۱۸اسال کی طویل عمر پاکر ۱۳۱۸ رویس انقال کیا۔ (۳۳) کبیر الدین حسن وریا (۸۹۲ رویاه)

پیرصدرالدین کے چار بیٹے تھے۔ باپ کے مشن کوانھوں نے بھی جاری رکھا جن کے نام ہیں کبیرالدین حسن ، طہیرالدین ، غیاث الدین رکن اور تاج الدین (خواجہ شاہ طریل) ان میں اول الذکر کبیرالدین حسن کوزیا وہ شہرت حاصل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے بھی بہت طویل عمر پائی اور ۹۰ میں ان کا وصال ہوا۔ گزیٹر میں بھی کھا ہے کہ ان کے ہاتھ پر بے شارلوگ اسلام کے دائرہ میں دائل ہوئے۔ شخ عبدالحق محدث و ہلوی نے کھھا ہے کہ کفار کی جماعت کی جماعت آکر ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتی تھی۔ (۳۴)

کبیرالدین حسن کالقب حسن دریا تھا۔لقب کی وجہ بیکھی ہے کہایک مرتبہ ہندوؤں کا ایک قافلہ گزگا کی یاتر اکے لیے سندھ ہے روانہ ہوا۔ جب بیلوگ اُچ شریف پنچے تو سید کبیرالدین حسن نے ان سے کہا کہ تم اتنی دور کیوں جاتے ہو میں شخص گنگا اور جمنا کے درثن یہیں کرا دیتا ہوں لیکن شرط بیہ ہے کہ تم مسلمان ہوجاؤ۔ وہ بولے اچھا۔ سید کبیر الدین نے کہا کہ تم گنگا اور جمنا کی علامتیں نا مزد کرلواور پھر آز مالو کہ بیعلامتیں یہاں نظر آجاتی ہیں یا نہیں۔ چناں چہ بیعلامتیں نا مزد ہوئیں اور پیرسے کہا گیا کہ اپنی کرامات دکھا کمیں۔ دوسرے صبح یا تریوں نے دیکھا کہ گنگا اور جمنا ان کے قریب بدرہی تھیں اور ان میں سب طے شدہ علامتیں موجود تھیں۔ چناں چہ یا تریوں نے اسلام قبول کرلیا اور اسی کرامت کی وجہ سے پیر کبیر الدین کا نام حسن دریا مشہور ہوا۔ (۳۵)

پیرکبیرالدین حسن کے بارے میں شخ اکرام نے لکھاہے کہ وہ اساعیلی مبلغ تھے۔لیکن شخ عبدالحق محدث وہلوی نے اخبارالا خیار میں ان کوصو فیہ کے اندر شار کیا ہے اوران کے اساعیلی یا پیرصدرالدین کی اولا دہونے کا سرے سے تذکرہ نہیں کیا۔ البتہ ان کے ہاتھ پر بے شارلوگوں کے اسلام قبول کرنے کا فرکرکیا ہے۔ شخ نے لکھا ہے:

"سید کبیر الدین حسن سیاحت بسیار کرده بود بعد ازان در اچه سکونت کرد گویند که وے صدوبهشناد سال عمر داشت والله اعلم گویند که از وے خوارق عادت بوجود می آمد و اعظم و اشهر خوارق او اخراج کفار بود از کفر بسوئے اسلام و بیچ کافررا بعد عرض کردن اسلام بروی طاقت نماندی و در قبول اسلام بے اختیار شدی، جماعه جماعه کفار پیش او می آمدند و مسلمان می شدند و گویند که این نسبت در بعضے اولاد او نیز موجود بود و گویند که این نسبت در بعضے اولاد او نیز موجود بود و گویند بعضے از اولاد او بسبب اغوای نفس و دنیا ببدعتها مبتلا شدند و اختراعها عجیب پیدا کردند و بچیزهای غریب منسوب گشتند والله اعلم واین سبب طعن و بدنامی سلسله او باشد وفات اوهشت صد ونودوشش و قبر او در اچه است- (۳۱)

''سید کمیرالدین حسن طویل سیاحت کے بعد اُج میں سکونت پذیر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ان کی عمر ۱۸۰ سال کی ہوئی تھی۔ مشہور ہے کہ ان سے خرق عادت کا ظہور ہوتا تھا اور سب سے بردی خرق عادت یہ ہے کہ وہ کفار کو گفر سے نکال کر اسلام کی طرف لاتے تھے، جس کا فرکو بھی وہ اسلام کی دعوت دیتے وہ ضرور قبول کرتا تھا۔ گروہ درگروہ کفار

ان کے ہاتھ پرمسلمان ہوتے تھے۔مشہورہے کدان کی بعض اولا زمیں بھی پیخصوصیت تھی۔ان کی بعض اولا دففس و دنیا کے بہکاوے میں آ کر مختلف بدعتوں میں ملوث ہوگئی اورنٹی نئی چیزیں اختراع کرلیں،اس لیےان کےسلسلہ پرلوگوں نے تقید بھی کی ہےاوریہی وجداس سلسلہ کی بدنامی کی وجہہے،ان کی وفات ۸۹۲ میں اُچہ میں ہوئی۔''

شخ اکرام نے کیر الدین حسن دریا کوصد رالدین کی اولا دکہا ہے، جب کہ شخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ اس کے برخلاف تاریخ اُچ کے مصنف مولوی حفیظ الرحمٰن نے کیر الدین کوسہرور دی سلسلہ سے منسوب بتایا ہے اور لکھا ہے کہ ان کی اولا دبعد میں اثنا عشری ہوگئی تھی۔ (۳۷) اصلی صورت اس طرح ہوسکتی ہے کہ کیر الدین بھی اثنا عشری ہول لیکن انھوں نے تقیہ کر کے اپنے کوسہرور دی ظاہر کیا ہوجس طرح صدر الدین نے اپنے کوسی ظاہر کر کے تبلیغ کی جب کہ وہ شیعہ تھے۔ چنال چہ آج بھی بہت سے سی خوج صدر الدین کوسی مانتے ہیں۔ اس کے خلاف آغافان نے بہی دلیل دی تھی کے صدر الدین نے تقیہ کر کے اپنے کوسی فاہر کیا تھا۔

ایک بات بطوراستدراک یہ ہے کہ بڑتا اکرام نے بیرالدین کو بیرصدرالدین کا بیٹا لکھا ہے۔ لیکن انھوں نے دونوں کے جوسنین وفات دیے ہیں اس کے مطابق ان کے درمیان باپ اور بیٹے کا رشتہ ہونا ذرامشکل نظر آتا ہے۔ صدرالدین کی وفات ایک سواٹھارہ سال کی عمر میں ادر بیٹے کا رشتہ ہونا ذرامشکل نظر آتا ہے۔ صدرالدین کی وفات ۱۹۸ھ/۱۳۹۱ء بعمر ۱۸۰ سال ہوئی۔ اس اعتبار سے کبیر الدین کا سال ہوئی۔ اس اعتبار سے کبیر الدین کا سال وفات ہے۔ اس لیے اگر کبیر الدین واقع آاسا عمیلی رہے ہوں تو ہوسکتا ہے کہ وہ صدرالدین کے بیٹے نہیں باکہ یوتے ہوں۔ یا پھرسنین وفات میں کہیں غلطی ہوگئی۔

تاہم کبیرالدین کے پیرصدرالدین سے الگہونے کے امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ۔ ممکن ہے کبیرالدین سے کوئی تعلق نہ ہواور یہ بالکل علیٰجد ہ شخصیت ہو جھن نام کی مناسبت کی وجہ سے باہم مشتبہ ہوگئے ہوں جیسے نورست گرواور نور ترک کی شخصیت نام کے اشتباہ سے ایک ہوگئی۔ نام کے اشتباہ سے ایک ہوگئی۔

کبیرالدین حسن دریا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کثیرالاز واج والا ولا دیتھ۔ان کے سات بیویوں سے اٹھارہ لڑکے اور ایک لڑکی تھی۔ یہ اٹھارہ لڑکے بنجاب،سندھ، کاٹھیاواڑ، گجرات کے مختلف شہروں میں بس گئے جن کی وجہ سے بیہ مقامات اساعیلی عقائد کی اشاعت کا مرکز بن گئے۔(۳۸)

کبیرالدین کے ایک بیٹے کا نام امام الدین تھا۔ انھوں نے اپنی تبلیغی مساعی کا مرکز گرات کو بنایا۔ سلطان محمود بیگڑہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ انھوں نے اساعیلی طریق تبلیغ کے مطابق تبلیغ کی اورا کی طریقہ کے بانی قرار پائے۔ان کا طریقہ امام شاہی یاست پنھی کہلاتا تھا۔ تاریخ اولیائے گرات میں لکھا ہے کہ اکثر ہندوآ پ کے ہاتھ پرمشرف بداسلام ہوئے۔امام الدین کا انتقال ۱۵۱۲ میں ہوا۔ (۳۹)

اوپراساعیلی مبلغوں کی کاوشوں کا تذکرہ قدرتے تفصیل کے ساتھ ہوا ہے۔ان کے علاوہ بھی ایسے بیلٹی رہے ہوا ہے۔ان کے علاوہ بھی ایسے بیلٹی رہے ہوں گے جن کا تذکرہ کتب تواریخ میں محفوظ نہیں ہوسکی۔ رسائی نہیں ہوسکی۔

علاء اہل سنت و جماعت نے اساعیلی فرقہ کے عنا کدو خیالات کو قبول نہیں کیا ہے اور ہندستان میں ان پر جواد تا رواد کا ہندستانی رنگ چڑھا تو وہ اور بھی زیادہ نا قابل قبول ہے۔ تا ہم مجموعی طور پر برصغیر میں اساعیلی مبلغوں کی مساعی کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ انھوں نے ایک ایسے دور میں جب کہ علاء کے پیش نظر حکومت کے ظم و انتظام یا مناظرہ بازی کے مسائل تھے اور حکمر انوں کے درمیان افتد ارکی رسم شی تھی ، ان دونوں میدانوں سے الگ ہٹ کر محض دعوت اور ایپنی نہ جب کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ یہ بالا شبہ اساعیلیوں کا بڑا کا رنامہ نقا۔ اس میں شک نہیں کہ اساعیلیوں کی کوشش کے چھے سیاسی عوائل بھی تھے۔ ان کوشن مسلمانوں کے خلاف قوت فراہم کر فی تھی۔ اس لیے انھوں نے ہندوؤں میں تبلیغ کر کے ان کو اپنے قریب کیا ادران کے ذریعہ قوت حاصل کی ایکن اس کے باوجودان کی تبلیغی سرگرمیوں کی افادیت کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

ہندستان میں آسانی مذہب کے تعلق سے بعض وہ سوالات موجود تھے جوعیسائی اور یہودی دنیا میں نہیں تھے۔ مثلاً یہاں نبوت و آخرت اس طرح تسلیم شدہ حقائق نہیں تھے، جس طرح عیمائی یا یہودی دنیا میں تھے۔ایسے لوگوں کا براہِ راست اسلام قبول کرنا شاید مشکل تھا۔ اس پرمستزاد یہاں کا ساجی نظام ایسا تھا کہ اس سے نکل پانا آسان نہیں تھا۔ بہت سے لوگ اسلام کی حقانیت جان لینے کے باوجود اسلام قبول نہیں کر پاتے تھے۔ (۴۰) اساعیلی داعیوں نے اپنے عقائد کو ہندوؤں کے سامنے ہندوؤں کی زبان میں پیش کیا، جن کوانھوں نے آسانی سے قبول کرلیا، اس کے بعدان کا سنی مسلمان ہوجانا نہایت آسان تھا۔ چناں چہ ہوا بھی یہی۔ بیشتر اساعیلی وقت گزرنے کے ساتھ سنی ہوجا تا۔ اس سنی ہوجا تا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش نے لکھا ہے:

'' چول کدان لوگول کے مذہب کی تخریب کرنے سے جو پہلے ہی سے مسلمان تھے، اس کا خطرہ تھا کہ تن مسلمانوں کا غصہ ضروران پراتر ہے گا۔اس لیے سنیوں کا سیاس اقتدار قائم ہوجانے کے بعد اساعیلیوں نے اس طریقہ کو زیادہ محفوظ سمجھا کہ ہندوؤں میں تبلیغ کر کےان کواساعیلی بنائیں، پھرانھی نومسلموں میں سے پچھرفتہ رفتہ مسلمان ہوگئے۔(۱۲)

اساعیلی مبلغین دیگرعلاء کے برخلاف باضابط مشن بنا کرغیر مسلموں میں تبلیغ واشاعت کرتے تھے بلکہ سیاسی وجوہ کی بناپر مسلم انوں میں دعوتی جدوجہ زمیں کرتے تھے۔ چوں کہ اس طرح ان کا تکراؤ براہ راست مسلمانوں سے ہوتا تھا،ان کی دعوتی سرگرمیوں کی جولان گاہ بالعموم غیر مسلم ستے، غیر مسلموں میں جوآسانی دین سے ناواقف تھاان کے سامنے جب اسلام کی سیدھی تھی مملی نظیمات کوخود انھی کی زبان میں پیش کیا گیا تو وہ نہایت آسانی سے اساعیلی ہو گئے اور جب ان کو معلوم ہوا کہ اساعیلی عقائد میں میرخرابیاں ہیں تو نہایت آسانی سے سنی ہوگئے۔

سی علاء کی تبلیغی مساعی کا اس طرح ذکر نہیں ملتا، جس طرح اساعیایوں کا ملتا ہے۔ اس
کی ایک بڑی وجہ سے ہے کہ علاء درس و تدریس اور انتظامی امور سلطنت سے متعلق ہوتے تھے۔
اس لیجان کی ترجیحات ومصروفیات کچھاور تھیں اور غیر مسلموں کے درمیان کا م کرنا ان کے مشاغل میں شامل نہیں تھا۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش کے خیال میں اس طرح کی تبلیغی تحریک علاء مشاغل میں شامل نہیں تھا۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش کے خیال میں اس طرح کی تبلیغی تحرور کی تبلیغی مسائل کے باس وہ تیاری ہی نہیں تھی جوایسی تحریک کے لیے ضرور کی تبلیغی مسائل کے باس وہ تیاری ہی نہیں تھی ۔ (۲۲) ریت جسرہ غیر جانب واری پر بٹی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سندھ میں علاء کی تبلیغی مسائل کی اس طرح تفصیلی تذکرہ نہیں ملتا، لیکن ہندستان کے باہر انھوں نے زبر دست تبلیغی خدمات کا اس طرح تفصیلی تذکرہ نہیں ملتا، لیکن ہندستان میں ان کی تبلیغی مسائلی بڑی اہم ہیں۔ اس

جہاں تک سندھ کا تعلق ہے اس میں غزنوی اورغوری فقو جات کو اساعیلی قوت توڑنے میں دخل ہے لیکن اساعیلیوں کے سنی ہوجانے میں بڑا دخل علاء کی مساعی کا ہے۔ ویسے بھی اس وقت غیر مسلموں میں تبلیغ کے مقابلے میں باطل فرقوں کی تر دیدعلاء کا اصل میدان بھی تھا ، انھی علاء کی مساعی سے سندھ کے اساعیلی بتدریج سنی ہوتے گئے۔ چناں چہ جب سندھ پر دہلی سلطنت کا اقتدار قائم ہوا تو وہاں سنیوں کی سیاسی طاقت ابھر چکی تھی۔ یہ سوچنا بالکل بعیداز قیاس نہیں ہوگا کہ یہ سیاسی تبدیلی غیر سیاسی قوت ان کے بیسیاسی تبدیلی غیر سیاسی قوت ان کے تبلیدی علی سیاسی قوت ان کے تبلیدی علی سیاسی قوت ان کے تبلیدی علی کے زیراثر ابھری تھی۔

بوہرہ

علاء کی تبلیغی مساعی کے بیان سے قبل چند عطور بوہرہ حضرات کے بارے میں لکھ دینا مناسب ہے۔ بوہرہ قوم کابراحصہ مقامی تاجر پیشہ اقوام برشتمل ہے۔ مولا ناابوظفرندوی نے حسب عادت عرب میں بہرانام کا ایک قبیلہ تلاش کرے بوہروں کا انتساب اس کی طرف کیا ہے کہ بوہرہ عربی النسل قوم ہے۔لیکن جملہ شواہداس کےخلاف ہیں۔ایک تو بوہروں کی ناریخ یہ بتاتی ہے کہ بینو مسلم ہیں، دوسر سے ان میں بہت سے رسوم ایسے ہیں جو ہندوانہ ہیں ۔بعض روایات ہندوانہ ہیں مثلاً حساب کی کتابیں عام ہندوؤں کی طرح دیوالی کے موقع پربد لتے ہیں وغیرہ۔ نیسری بات سیہ ہے کہ لفظ ہو ہرہ ہندی الاصل ہے، اوراس کی عربی اصل تلاش کرنامحض اضافی جدوجہد ہے۔ بوہرے عام طور پرشیعہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں ایکن بعض بوہرے سی بھی ہیں۔ بوہروں کے قبول اسلام کےسلسلہ میں قاضی نوراللدسوشتری نے ایک واقعہ مجالس المونین میں لکھا ہے، جو اساعیلیوں اور بو ہروں کی داعیانہ سرگرمیوں کا آئینہ دارہے۔ان کےمطابق داعی ملاعلی مجرات آیا۔ ''اس زمانہ میں گجرات کے لوگ کا فرتھے اور ایک بوڑ ھا آدمی ان کا گروتھا،جس کے ساتھ وہ بدرجہ غایت اعتقاد اور ارادت رکھتے تھے۔ لہٰذا مولا نانے بینڈ بیرسوجی کہ اول اس گرو کے پاس جاکر اظہار ارادت کرے اور اس کو دلائل قاطعہ کے ساتھ مسلمان کرے اور اینے ساتھ متفق کرے۔اس کے بعدد دسروں کوتبلیغ کر کے مسلمان كرنا شروع كرے - چنال چداس منصوبہ كے مطابق اس نے چندسال اس پیشواكی خدمت میں گزارے۔ آن لوگوں کی زبان کیھی اوران کے عادم کیھے۔اس کے بعددین اسلام کی حقیقت کو بتدر تنج اس پیرروش ضمیر برخا ہر کیا۔ جب وہ پیرمر دمسلمان ہوگیا تو

اس کے بعض مرید بھی اپنے پیٹواکی پیروی میں مسلمان ہوگئے۔ آخر کار جب اس ملک کے راجہ کے دیوان کواس پیٹوا کے مسلمان ہونے کی خبر پیچی تو وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوااور مسلمان ہوگیا لیکن ابتداء ان سب لوگوں نے اپنے اسلام کو نفی رکھا۔ ایک دن راجہ کو دیوان کے مسلمان ہونے کی خبر ملی ۔ وہ تحقیق حال کے لیے اس کے گھر گیا تو اس کو نماز میں مصروف پایا۔ راجہ نے باز پرس کی تو وزیر نے معقول عذر کر دیا۔ بعد میں راجہ بھی مسلمان ہوگیا لیکن عوامی بغاوت کے خوف سے راجہ نے بھی اظہار نہ کیا۔ البتہ مرتے وقت وصیت کی کہ اس کی لاش کو فن کیا جائے جالیا نہ جائے ۔ لوگوں کیا۔ البتہ مرتے وقت وصیت کی کہ اس کی لاش کو ذن کیا جائے جالیا نہ جائے ۔ لوگوں بین اس وصیت پر چہ می گوئی ہوئی تو دیوان نے بتا دیا کہ چوں کہ راجہ مسلمان نھا اس لیے دفن ہونا چا ہتا تھا۔ اس طرح ہو ہو ہو قوم مسلمان ہوئی۔'' (۲۳۳)

بعدیں جب فیروزشا تغلق نے گجرات فتح کیا تو بعض بوہر \_ے تی ہوگئے کہیکن اکثریت

شيعه مسلك يرقائم ربى-

خواجه حسن نظامی نے موجودہ دور کے بلیغی تغطل مے متعلق لکھا ہے:

''دمستعلیوں(اساعیلیوں) نے عرصہ درازہے اشاعت ِاسلام کا کام بالکل ترک کرر کھا ہے اور متقدمین داعیان اسلام نے جس قدر ہندوؤں کومسلمان بنا کر تیار کیا تھااس میں اب کچھاضا فرنہیں ہوتا۔'' (۴۴۴)

ہندستان کے مغربی علاقوں خاص طور پرسندھ اور گجرات میں تیسری صدی ہجری کے اواخرسے اساعیلیوں کی دعوتی سرگرمیوں کا آغاز ہوتا ہے اور تقریباً ساتویں صدی کی ابتدا تک اس کے نمایاں اثر ات نظر آتے ہیں۔اس کے بعد اساعیلیوں کے سنی ہونے کے واقعات تو ہیں، لیکن غیر مسلموں کے اساعیلی ہونے کے واقعات نظر نہیں آتے۔

# سنى علماء كى تبليغى كاوشيس

سنی علاء کابڑا کارنامہ جوانہوں نے ابتدائی عہد خاص طور پرعہد سلاطین میں انجام دیا وہ وعظ و تذکرہ کی مجلسیں ہیں۔ان کے ذریعہ علاء نے عام مسلمانوں کواسلام سے روشناس کرایا۔ دیگر فرقوں جیسے اساعیلی اور قرام طہ کی اصلاح کی اور ساتھ ہی حسب توفیق غیر مسلمول خصوصاً ہندوؤں تک۔ اسلام کا پیغام پہنچایا۔

متعدد مؤخین نے اس طرح کی مجالس وعظ کا تذکرہ کیا ہے، خاص طور پر برنی نے عہد

سلطنت کے متعددعلا کا تذکرہ کیا ہے جضوں نے مجالس وعظ وتلقین کا انعقاد کیا تھا۔ برنی نے عہد غیاث الدین بلبن (۸۷-۱۳۲۹) کے ایسے پندرہ علاء کا تذکرہ کیا ہے، جضوں نے وعظ وضیحت اور پندو تلقین اور درس و تدریس کے ذریعہ اسلام کی اشاعت کا کام انجام دیا۔ اس طرح کے علاء بالعوم مُذَرِّر کہلا تے تھے۔ (۳۵) اشاعت اسلام میں ان کا کر داریقیناً بہت اہم رہا ہوگا۔ لیکن ہمارے مؤرضین نے بالعوم زبان بندی کی روش اختیار کی ہے اور ان کے پندوموعظت کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن اس کے غیر مسلم عوام پر کیا اثرات ہوئے اس کا تذکرہ نہیں کرتے، البتہ مجلس وعظ کا جوانداز ہے اس سے یہ نیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی شریک ہوتے ہوں گے۔ چوں کہ یہ جالس بازاروں ، محفلوں اور مختلف اجتماعات کے مواقع پر ہوتی تھیں ، اس لیے غیر مسلموں کی شرکت اس میں باعث جرت نہیں ہے، پروفیسر لیمین مظہر صدیقی نے لکھا ہے:

کی شرکت اس میں باعث جرت نہیں ہے، پروفیسر لیمین مظہر صدیقی نے لکھا ہے:

دوہ وی مقامات پر اپنی تذکیر کی مجالس منعقد کرتے تھے، جہاں مسلموں کے ساتھ

'' وہ عوامی مقامات پرا بگی تذکیر کی مجانس منعقد کرتے تھے، جہاں مسلموں کے ساتھ غیر مسلم بھی استفادہ کر سکتے تھے اور کرتے تھے۔'' (۴۷)

ایک دلچسپ بات ہے کہ عہد وسطیٰ کے دور عروج میں علاء کار جمان بالعموم حکومت میں عہدے حاصل کرنے اور مسلکی مناظروں کی طرف زیادہ تھا۔ اشاعت اسلام کا جذبہ نبتاً کم تھا۔ اس کی ایک وجہ رہ بھی ہے کہ اس وقت کے بیشتر علاء کانسبی تعلق ابرانی اشرافیہ سے تھا، جو مسلمان ہونے کے بعد بھی ایپ قدیم رو بوں کو تبدیل نہیں کر سکے تصاور جنھوں نے ہندستان میں آنے کے بعد بھی ایرانی اور ترک در باروں کی فضا پوری طرح قائم رکھی۔ اور اپنے روایت نازعات اور اپنی قومی روایات کو یہاں پوری طرح زندہ رکھا۔ خاص طور پرتا تاری فتنہ کے تنازعات اور اپنی قومی روایات کو یہاں پوری طرح زندہ رکھا۔ خاص طور پرتا تاری فتنہ کے زمانہ میں بڑی تعداد میں علاء نے ہندستان کارخ کیا اور آسانی ہے عہدے اور مناصب عاصل زمانہ میں بوی تعداد میں وہ نہ بی جذب نہیں تیا کہ گویا وہ عرب ہیں۔ پچھسید ہوگئے پچھصد یقی اور ای طرح دوسرے اساطین کی طرف اپنا سلسلہ نسب جوڑ لیا۔ لیکن پیمو قاابرانی اور ترک اشرافیہ کے لوگ سے ۔ ان میں وہ ذبہ بی جذبہ نہیں تا خوم ہوں میں تھا۔ مساوات انسانی کی وہ روش بھی میں نہیں جس کا اسلام علمبر دار ہے۔ بلکہ نسلی تفاخر کے جذبات سے ۔ اور ان جذبات کو ہندستان میں نہایت سازگار ماحول مل گیا۔ چوں کہ یہاں اشرافیہ کا طبقہ نسلی تھر ای کو ذربی سے جھتا تھا، ان نو وارد مسلمانوں نے اگر چہ پوری طرح ان کی لے میں لئی باطبقہ نسلی تھر بھی نسلی برتری کے تصور کو مسلمانوں نے اگر چہ پوری طرح ان کی لے میں لئی تھر بھی نسلی برتری کے تصور کو

خاصی قوت مل گئی، اور غیر مسلم خاص طور سے ہندوجن کے لیے ساجی مساوات کا حصول بھی اسلام میں داخل ہونے کا ایک سبب ہوسکتا تھا ان کے لیے اسلامی معاشرہ میں پہلی جیسی شش باقی نہیں رہی ۔ علاء کا بیکر دار ان کے تمام امتیازات پر حاوی ہوگیا۔ انھوں نے نسلی تفریق کے بہت سے ابن پہلوؤں پر زور وینا شروع کر دیا، جو ہندو فد جب میں اہمیت رکھتے تھے۔ مثلاً مولا نا سے ابن پہلوؤں ہوندو مدسے اس نسلی ضیاء الدین برنی جنھیں ہندستان کا پہلا باضا بطہ مؤرخ کہا جاتا ہے۔ نہایت شدو مدسے اس نسلی برزی کے ساخشانہ کو منظر عام پرلاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

'' تقدس، انثراف کاحق ہے۔ بالفرض اگر کوئی پر ہیزگار ہے تو اس کے اجداد میں ضرور انثراف کے عناصر ہوں گے لیکن اگر بیٹا بت ہوجائے کہ وہ کم اصل ہے تو پھراس کا تقدس محض تصنع ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں خانوں اور امیروں کے مقابلہ میں قصائیوں اور جولا ہوں اور دوئان داروں کے بیٹوں کی زیادہ عزت ہے توالی شرمناک بات ہے۔''(۲۵)

مولانا ضاءالدین برنی کا اقتباس کلیتهٔ اسلام کے خلاف ہے اور کھمل طور پر برہمن فرہنیت کی جمایت ہے۔ اس طرح بعض علاء کے اس کردار نے اشاعتِ اسلام کے عظیم کام کو نقصان کہنچایا۔ سید ضاءالدین برنی سادات اور دیگر موہ وم نسبی شرفاء کے علاوہ کسی کو تعلیم دینے ، درجہ مساوات دینے ، یا کوئی عہدہ دینے کے سخت غلاف ہیں ادر سلطان محمد تغلق نے جب بعض ایسے لوگوں کو عہد ہے اور مناصب سے سرفراز کیا جو برنی کے مطابق موہوم نسبی شرافت کے حامل نہیں تھے تو اس نے سلطان پر سخت تنقید کی اور اس کے عہد بداروں کو بداصل ، بد بخت ، ب سعادت ، کمینہ ، متکبروغیرہ القاب سے نوازا۔

علاء کے اس کر دار کی وجہ سے ان کی وقعت عوام کے درمیان کم ہوگئ۔ بادشاہوں کی نظر میں ذکیل ہو گئے۔ ان کا بنیادی مقصد حصول دولت ہو گیا۔ حصول دولت کے لیے وہ قرآن کی آیات تک کے غلط مطالب بتانے لگے۔خودسید ضیاء الدین برنی اپنی اس طرح کی کمزوریوں پر پشیمانی کا اظہار کرتا ہے۔ (۴۸) اور دیگر علاء پر سخت تنقید کرتا ہے۔ پر وفیسر کنور محد اشرف نے لکھا ہے کہ علاء کے رویوں نے ان کوعوام میں بالکل بے اثر کر دیا۔

''ساج میں علاء کی عزت قطعاً رسی تھی …اگر ساجی وقار کا انحصار محض انسان کی ذاتی صفات پر ہے تو یہ بلاخوف تر دید کہا جاسکتا ہے کہ اس سلسلہ میں طبقہ علاء کے مقابلہ میں وام الناس ہزار درجہ بہتر ہے۔''(۴۹) اس طرح علاء کی روش نے عوام کے درمیان صوفیہ کوفروغ دیا۔ یہ کہنا درست نہیں کہ صوفیہ عالم نہیں تتے، وہ جید عالم تھے لیکن معروف معنوں میں ان کاتشخص وامتیاز تصوف بن گیا تھا۔ اس طرح کے صوفی علاء نے درباری علا کی اس روش پرسخت تنقید کی اورسید ضیاءالدین برنی اور دیگر علاء نے موہوم نجیب الطرفین اورشریف النسب وغیرہ کے جومعیارات قائم کیے تھے ان پر سخت تنقید کی ۔ مثلاً شرف الدین بجی منیری ایک خط میں لکھتے ہیں:

'دکسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کے کہ کیوں ایک آ دمی کو دولت دی اور ایک آپیں دی جیسا کہ ایک بادشاہ ایک کو وزارت کا عہدہ دیتا ہے اور ایک کو دربان اور چرواہا بنا تا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک کو دین کی دولت ویتا ہے اور جب چاہتا ہے ایک کوشراب خانے سے باہر لاتا ہے اور جب چاہتا ہے جولا ہوں، مہتروں، سبزی فروشوں، ظالموں اور حرام خوروں کو ہدایت دیتا ہے اور کس کی طاقت ہے کہ وہ اس طرح کے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔''(۵۰)

# سلطند يمغليه كدورزوال مين علماء كى مساعى

عاماء کا بیشتر طبقہ پورے عہدوسطی میں اسی نہج پرگا مزن رہا، کیکن سیاسی اٹھل پیھل کے سبب اور کچھ سعیدروحوں کی موجودگی کی وجہ ہے جن کی نظر میں علم ذریعہ حصول دوات نہیں تھا، تبلیغ دین کی کوشش ہمیشہ کسی نہ کسی حد تک جاری رہی۔اگر چہان کے بارے میں حتمی تاریخی حوالے نہیں ملتے لیکن آثار وقرائن ہے ان کی موجودگی کاعلم ہوتا ہے۔

مسلمانوں کے سیاسی زوال کے ساتھ علاء کا بید دنیا دار طبقہ معدوم ہوتا نظر آتا ہے اور زمام افتد ارخود غرض، چاپلوس اور دنیا پرست لوگوں کے ہاتھوں سے نکل کرمخلص، دیانت داراور حق کے حامی علاء کے ہاتھوں میں آجاتی ہے۔وہ نہ صرف اسلام کواس کی اصلی شکل میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں بلکہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کا ایک، بڑا طبقہ جوالہی ہدایت سے محروم اور نسل پرست ظالم ساجی نظام کی تفریق کا شکار ہے، اس کو اسلام کا سابیر حمت نصیب ہو۔ اس کے لیے انھوں نے تبلیغ واشاعت اسلام کا کا م شروع کیا۔

اسی دورِزوال میں عیسائی اور ہندومبلغوں کی سرگرمیاں بھی شروع ہوئیں، اور بعض مسلمان عیسائی ہونے لگے۔اسی طرح ہندوا حیاء پرست تحریکات کے زیراثر بعض مسلمان جو صرف نام کے مسلمان تھے باقی پوری معاشرت میں ہندو تھے، ان میں سے پکھے نے اپنے ہندو ہونے کا قرار کرلیا۔ مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کے لیے مناظرہ بازی سے لے کرزوروز بردسی تک تمام ہتھکنڈ ے اختیار کیے جانے لگے۔ ان کا جواب دینے کے لیے اور مسلمانوں کو اسلام کی خوبیاں سمجھانے کے لیے بھی علاء نے جدوجہد کی۔ عیسائیوں اور ہندوؤں سے مناظرے کیے۔ اس طرح ایک طرف قواسلام کی اشاعت ہوئی اور دوسری طرف اسلام کا دفاع بھی ہوا۔

جن علاء نے ان مناظروں میں حصہ لیا اور خاص طور پر ہندوؤں اور آریہ ماجیوں سے مناظرہ کیا ان میں مولا نارحمت اللہ کیرانوی ،مولا نامجہ قاسم نانوتوی ،مولا نامرتظی حسن جاند پوری ، مولا نا ابوالوفا شاہ جہاں پوری ،مولا نامجہ علی مراد آبادی ،مجہ علی کان پوری وغیرہ کے نام اہم ہیں ۔ اس دور میں مناظرہ اتنا ضروری ہوگیا تھا کہ اسے درس نظامی کا حصہ بنایا گیا اور فضلاء کو باضا بطہ مناظرہ کی تربیت دی گئی ان مناظروں میں الیی شرائط بھی ہوتی تھیں کہ جوفریت ہار جائے گاوہ دوسرے کی بات قبول کر لے گا۔ ان مناظروں میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوا کرتے تھے اور جوفریت جیت جاتا اس کی باتوں سے متاثر بھی ہوتے تھے۔ بعض اوقات میتا ثر اتنا گہرا ہوتا تھا کہ وہ لوگ مسلمان ہوجاتے تھے۔

ان مناظروں میں بلند پایہ علاء شریک ہوتے تھے۔مولا نامحمہ قاسم نانوتو ی جیسی شخصیت کی زندگی کا ایک معتد بہ حصد آریہ ساجیوں اورعیسائیوں سے مناظرہ میں گزرا۔ اسی طرح مولا نامر تضلی حسن جپاند پوری ،مولا نامحمہ حسن امروہوی ،شنخ الہندوغیرہ نے بھی بعض مناظروں میں شرکت کی۔ مسلمانوں کو اسلام پر باقی رکھنے اور عیسائیت اور شکہ ھی کے خطرات کو کم کرنے کے لیے جہاں ایک طرف مناظرہ بازی ہوتی تھی و ہیں خود مسلمانوں کے درمیان بھی علاء اصلاحی کام

کیے جہاں ایک طرف مناظرہ بازی ہوئی تھی وہیں حود مسلمانوں کے درمیان بھی علاء اصلاحی کام
کرتے تھے، اور مسلمان جو دین سے بالکل بیگانہ اور شریعت سے بالکل ناواقف تھے، ان کو
شریعت کی بنیادی باتوں کی تعلیم دیتے اور ان کواچھا مسلمان بنانے کی کوشش کرتے۔اس طرح
کی متعدد تحریکات وقت کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ بعض ابھی تک باقی ہیں، جیسے بلیغی جماعت۔اس
طرح کی تحریکات کا بھی اشاعت اسلام میں دخل ہے، چناں چہ سیدا حمد شہید کی تحریک جہاداور تبلیغی
جماعت کے زیرا شربہت سے ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔

#### سيداحمد بريلوي (٢٣٦هه/١٨٣١ء)

سیداحمد بریلوی نے ٹونک (راجستھان) کے حکمرال نواب امیر خال کے لئکر میں کئی سال فوجی خدمات انجام دیں اور لئکر میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ لئکر سے علیحدہ ہوکرانھوں نے اپنے آپ کومسلمانوں کی اصلاح کے لیے کیسوکرایا۔ اور اس کام کے لیے شالی ہند کا دورہ کیا۔ یہ دورہ بڑا کامیاب رہا۔ اس کے ذریعہ گاؤں گاؤں میں لوگ ان کی ارادت میں داخل ہونے گئے۔ تذکروں میں عام طور پر ان کے ہاتھ پرمسلمانوں کے بیعت کرنے کا تذکرہ ماتا ہے۔ تاہم ہندوؤں نے مختلف مقامات پرجس والہانہ انداز میں ان کا استقبال کیا اور پذیرائی کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں ہندوہجی ان کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے ہوں گے۔ (۵۱) اس کی تائیدان جستہ دافعات سے بھی ہوتی ہے جو تذکرہ نگاروں نے ضمناً کسی کے مسلمان ہونے کے بارے میں لکھ دیے ہیں۔ مثلاً میرٹھ کے ایک رئیس خدا بخش کا مختار ایک برہمی تھا، جس نے ابتداءً سیداحم کی مخالفت کی تھی لیکن بعد میں وہ اتنامتا شرہوا کہ مسلمان ہوگیا۔ (۵۲)

حاجی شخ احمد جوخودنومسلم تھانھوں نے اپناسلام لانے کا واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ سیدصا حب ؓ نے مولوی شاہ رمضان رڑکی والے کوخلافت عطافر مائی تھی تا کہ اطراف و جوانب کے دیہات میں تغلیم وضیحت کے لیے دورہ کریں، مولوی صاحب موضع جا نکا میں پنچے جواس خاکسار کا وطن ہا اور وہاں ایک مسجد میں وعظ فر ملیا میری عمراس وقت ۹ سال تھی اور میں ہندوتھا۔ میں نے مجد کے نیچے بیٹھ کر آپ کا وعظ سنا۔ آپ نے روزہ نماز وغیرہ اور دوسرے نیک اعمال کے فضائل بیان کے نیچے بیٹھ کر آپ کا وعظ سنا۔ آپ کا وظ سنتارہا۔ میرے دل میں آیا کہ جب ان کا دین اتنا اچھا ہے۔ تین روز تک اسی طرح میں آپ کا وعظ سنتارہا۔ میرے دل میں آیا کہ جب ان کا دین اتنا اچھا ہے۔ تین روز تک اسی طرح میں آپ کا وعظ سنتارہا۔ میر اید شوق دن بددن بڑھتا رہا۔ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوکر مسلمان ہوجاؤں۔ میں مجد میں ہنچا تو میں نے دیکھا کہ مسلمان آپ کا وعظ سننے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں اور بہت سے ہندو علیحدہ میں میں نے دیکھا کہ مسلمان آپ کا وعظ سننے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں اور بہت سے ہندو علیحدہ میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے نشے میں سرشار ہوگیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے دل میں ایک کہ بے اختیار ہوگر مولوی صاحب کے پاس جا کرعرض کیا کہ 'میں مسلمان ہوتا ہوں آپ مجھے مسلمان کر لیجے۔' (۵۳) کا کھنو میں دو جو ہری ہندو بھائیوں نے اسلام قبول کیا ، جن کے نام عبد الہا دی اور کو کھنو کیا یہ میں دو جو ہری ہندو بھائیوں نے اسلام قبول کیا ، جن کے نام عبد الہا دی اور کوٹون کیا کہ کوٹون کوٹون کیا اسلام قبول کیا ، جن کے نام عبد الہا دی اور کوٹون کیا وہ کوٹون کیا کہ کوٹون کیا کوٹون کیا دور کوٹون کیا کہ دور کوٹون کیا کہ دور کوٹون کیا کوٹون کیا کہ کوٹون کیا کہ کوٹون کیا کہ کوٹون کیا کہ دور کوٹون کیا کوٹون کیا کہ کوٹون کیا کوٹون کیا کوٹون کیا کہ کوٹون کیا کہ کوٹون کیا کہ کوٹون کیا کوٹون کوٹون کیا کوٹون کیا کوٹون کوٹون کیا کوٹون کوٹون کیا کوٹون کیا کوٹون کیا کوٹون کوٹون کوٹون کوٹون کوٹون کیا کوٹون کو

عبدالرحمٰن رکھے گئے۔ چندون بعدایک اور ہندوآ یا اورمسلمان ہوااس کا نام احمداللّٰدر کھا گیا۔اس طرح چنددن کے وقفہ سے پانچ لوگ مسلمان ہوئے۔ (۵۴)

بنارس کے تلوکا چماراوراس کی قوم کے بچیس آ دمیوں کے بیعت ہونے کا تذکرہ بھی ماتا ہے۔اگر چدیدواضح نہیں کہ یہ ہندو تھے (۵۵)لیکن اغلب یہی ہے کہ ہندو تھے اور مسلمان دوستوں کی فہمائش پرسیداحمد ہریلویؓ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

کلکتہ میں سید احمد بریلوئ کی تبلیغی جدوجہد کا تذکرہ وضاحت سے ماتا ہے۔مولا نا ابو الحسن علی ندویؓ نے مخز ن احمدی کے حوالہ سے کھھا ہے:

''مولانا عبدالحی صاحب جمع کواور سه شنبه کونماز ظهر کے بعد شام تک وعظ فرمانے تھے۔لوگ پروانہ وارجع ہوتے تھے، روز انہ ۱۵،۱ ہندومسلمان ہوتے، دوسرے یا تیسر بے روز ان کا ختنہ ہوتا ان کے رہنے کے لیے ایک علیحدہ مکان تھا۔ قافلے کے دس بارہ آ دی ان کی خدمت اور راحت کے لیے مقرر تھے۔ (۵۲)

اس اندراج سے بیجی اندازہ ہوتا ہے کہ مولا ناعبدالحی کی بیتقریریں کسی عوامی جگہ پر ہوتی ہوں گی ،جن میں مسلم اورغیر مسلم دونوں شریک ہو تکیں۔

بالاکوٹ کے میدان میں ایک سکھ کے مسلمان ہوکر مجاہدین کے ساتھ مل جانے کا واقعہ بھی ملتا ہے۔ (۵۷) اگر چہ سید احمد شہید عہد جدیدی شخصیت ہیں ادر ان کی پوری زندگی اور کارنا ہے تاریخ کے صفحات پر تفصیل سے دیجے جاسکتے ہیں۔ تاہم تبلیغ اسلام کے حوالے سے بیر تذکرے کافی تشنہ ہیں اور پوری معلومات فراہم نہیں کرتے۔ ان کے بعض خلفاء کی کاوشوں سے چند لوگوں کے مسلمان ہونے کا تذکرہ صراحت کے ساتھ ملتا ہے۔ زیادہ تفعیلات صرف مسلمانوں کے درمیان کام کرنے کی ملتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس وقت مسلمانوں میں اصلاح کا کام ہندوؤں میں تبلیغ کے کام سے زیادہ مشکل تھا اور سیدصاحب کی کاوشوں سے شرک و بدعت اور رسومات بدکا جس طرح استیصال ہوا وہ بلاشبہ ایک تاریخ ساز کارنامہ ہے، تا تبم ہندوؤں کے درمیان ان کے کاموں کی تفصیلات کم ملتی ہیں۔ مولا نا علی میاں ندوئ نے مولا نا ولایت علی عظیم آبادی کے حوالے سے لکھا ہے:

'' ہزار ہاانسان اپنادین چھوڑ کر اسلام ہے مشرف ہوئے اور ہزار ہالوگوں نے مذا ہب باطلہ ہے تو یہ کی۔'' (۵۸) ہندوؤں کے ساتھان کے برتاؤاوران کے ساتھ ہندوؤں کی عقیدت و نیاز مندی کو دکھتے ہوئے میکوئی بعید بھی نہیں ہے۔اس کے باوجود بعض مقامات پر ہندوؤں نے ان کی دعوت کورد کر دیا۔ مثلاً ایک واقعہ ہے کہ جب آپ اللہ آباد میں تھے تو بہت سے گرواور جوگی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اس شہر میں آپ کے آئے سے ہمارے گیان دھیان میں خلل واقع ہور ہا ہے اس لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔سیدصا حب نے ان کو اسلام کی دعوت دی لیکن انھوں نے قبول نہیں کیا۔ (۵۹)

سیداحدشہید کی تحریک کااصل رُخ سکھوں کے خلاف جہادتھا۔ بالا کوٹ کے میدان میں ان کی شہادت کے ساتھ ہی بینفسب العین ختم ہوگیا۔ ساتھ ہی مسلمانوں کے درمیان جو اصلاحی جدوجہدتھی وہ بھی ماند پڑ گئی۔ ہندوؤں میں اشاعت اسلام باضابطہان کے منصوبہ کا حصہ نہیں تھی ،ان کی تحریک کے زیرا ترجہاں شرک وقبر پرستی کی ظلمت چھٹی وہیں شرک و بت پرستی کی تاریکیاں بھی کہیں کہیں اس کی ضیا بار کرنوں سے دور ہوگئیں اور بہت سی سعیدروحوں نے اسلام کے دامان عافیت میں پناہ حاصل کی۔

سیداحمد شہید کی تحریک کے ختم ہوجانے کے بعد نیک دل مسلمانوں میں یک گونہ مایوی مختی لیکن سیداحمد شہید کی تحریب یا فتہ افرادایسے تھے جنھوں نے برصغیر میں تبلیغ واشاعت اسلام کے لیے جدو جہد جاری رکھی۔ان میں مولا ناولایت علی اورعنایت علی عظیم آبادی نے بنگال میں ہی ایک دوسر ہے مرید مولوی امام الدین نے بھی مسلمانوں میں اصلاح کا کام بڑے پیانے پر کیا۔سیداحمد علیہ الرحمہ کے ایک مرید مولا نا کرامت علی جون پوری نے جومعا صرعاء میں فہم وشعور اور تذبر کے لحاظ سے فائق تھے۔ بڑی سوجھ بوجھ اور محنت وعرق ریزی کے ساتھ بنگال کے مسلمانوں کی اصلاح کی۔

بنگال میں ان نفوس قدسیہ کے علاوہ حاجی شریعت اللہ، دودھومیاں، صوفی نورمجہ چاٹگامی وغیرہ کی جدوجہدسے اسلام کا احیاء ہوا۔ شرک وقبر پرتنی پرکاری ضرب نگی ادر ہندوز مینداروں نے جو جریہ مشرکانہ فیکس (جیسے درگا پوجا کافیکس وغیرہ) لگار کھے تصان کے خلاف مسلمانوں کومنظم کیا، ان تحریکات کا اثر تھا کہا۔ گلے بچپاس سال میں وہاں غیر مسلموں میں اسلام کی اشاعت کی راہ ہموار ہوگئی اور بزگال جہاں مسلمان اقلیت میں متھ وہاں اسلام کی اتنی اشاعت ہوئی کے مسلمانوں کی اکثریت ہوگئی۔

#### علمائے صادق بور

علائے صادق پور میں ولایت علی اورعنایت علی کوسیداحمہ بریلوی علیہ الرحمہ کی تحریک میں شرکت کی وجہ سے بڑی بخت ابتلا سے گزرنا پڑا۔ بیخاندان سیداحمد شہید کا ارادت مند تھا، اسی خانوادہ کے ایک فردمولوی بچی علی صادق پوری تھے۔ان پر ۱۸ ۲ ۱ میں مقدمہ چلا۔الزام تھا سرحد پر مجاہدین کی اعانت ۔سزاہوئی جیل گئے ۔جیل میں سنت یوسفی پڑمل پیراہوئے اور آیت کریمہ:

ءَ أَرُ بَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ٥ (يسن ٢٩٠)

'' کیا بہت سے مطرق رب بہتر ہیں یادہ ایک اللہ جوسب پر غالب ہے۔''

پروعظ فرماتے۔ان کے وعظ کے اثر سے متعدد سکھ اور گور کھے سلمان ہو گئے۔

مولانا کو پھائسی کی سزا ہوئی تھی۔ جب مولانا جیل میں تھے تو بہت سے سکھ اور ہندو
گور کھے سپاہی وہاں تھے۔ مولانا ان کو وعظ وقعیمت کرتے اور ان کو تو حید باری تعالیٰ کی تلقین
کرتے تھے۔ انھیں وعظ کہتے۔ عذات آخرت سے ڈراتے۔ مولانا محدمیاں نے الدرالمنثور کے
حوالے سے کھا ہے کہ'' کتنے ہی موحد ، و گئے اور کتنے وین آبائی کوچھوڑ کر مسلمان ہوگئے۔ (۱۰)
مولانا عنایت علی نے اپنی زندگی بنگال میں احیائے اسلام کے لیے صرف کردی
مولانا عنایت علی نے اپنی زندگی بنگال میں احیائے اسلام کے لیے صرف کردی
سی کے بارے میں کھا ہے:

''اور بیانھی کا کام تھا کہ انھوں نے اپنے ہزاروں ہم دطنوں کو بہترین زندگی بسر کرنے اوراللہ تعالیٰ کے متعلق بہترین تصور پیدا کرنے کی ترغیب دی۔''(٦١)

بعض در دمندمسلمانوں نے جنوبی ہند میں اشاعت اسلام کے لیے منت الاسلام سجا قائم کی۔ اس انجمن میں بیسویں صدی کے ابتدائی چند سالوں میں سالانہ اوسطاً ۵۰ کالوگ مسلمان ہواکرتے تھے۔ (۶۲)

### مولوى بقاحسين

ایک بزرگ مولوی بقاحسین تھے۔ان کے بارے میں گارساں دناسی نے لکھا ہے کہ وہ مختلف علاقوں کے بلیغی دورے کرتے ہیں۔انھوں نے بمبئی، کانپور،اجمیر اور دیگر علاقوں کے ۲۲۸ باشند وں کو دائر کہ اسلام میں داخل کیا۔ (۲۳)

#### مولوی حسن علی

ایک بزرگ مولوی حسن علی تھے۔ مسلم کرانیکل (جمبئی) کے (۱۸ ماپریل بار ۱۸۹۷) میں ان کی وفات پر ایک تعزیق مضمون میں مذکور ہے کہ انھوں نے محض تبلیخ اسلام کے لیے سرکاری ملازمت ترک کردی اور نور الاسلام کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا، جس کا مقصد غیر مسلموں کو اسلام سے روشناس کرانا تھا۔ اس سے قبل انھوں نے محتلف مذاہب کا تقابلی مطالعہ کیا۔ پنڈتوں، پادریوں اور صوفیوں سب سے ملے۔ آخر میں اسلام پر شرح صدر ہوگیا اور اس کی اشاعت کے لیے ملازمت چھوڑ کرتن من دھن سے لگ گئے۔ انھوں نے پٹنہ، کلکتہ اور ڈھا کہ میں اسلام پر تقریریں کیں جن کوعیسائیوں اور ہندوؤں نے بہت پہند کیا۔ مولوی حسن علی کی تبلیغی جولان گاہ حیدر آباد، جمبئی اور پونہ بھی رہی۔ ان کے ہاتھ پر ۱۰۰ آدمیوں کے مسلمان ہونے کا تذکرہ مسلم کرانیکل نے کیا ہے۔ ان کے تبلیغی جوش وخروش کا یہ عالم تھا کہ حالت نزع میں بھی ان کی زبان پر کرانیکل نے کیا ہے۔ ان کے تبلیغی جوش وخروش کا یہ عالم تھا کہ حالت نزع میں بھی ان کی زبان پر برالفاظ تھے، '' اپنا نہ جب چھوڑ کرمسلمان ہوجاؤ۔'' (۱۲۲)

جس زمانے میں شدھی تحریک زوروں پرتھی اس وقت متعدد مبلغین اسلام نے تبلیغ اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں تھیں۔ اُنھی مبلغین میں ایک مولوی قطب الدین تھے جو سہوان (ضلع بدایوں) کے رہنے والے تھے۔ اُنھوں نے بھی شدھی تحریک کے دوران بہت کام کیا۔ مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی ان کی کوششوں سے بہت ہے لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ وہ زبردست مناظر بھی تھے۔ (۲۵)

# بابوعبدالرحمك

مراد آباد کے ریلوے مال گودام میں ایک شخص بابوعبدالرحمٰن ملازمت کرتے تھے۔ان کو تبلیغ اسلام کا بڑا ملکہ اور بڑا جذبہ تھا۔ان کے ہاتھ پر تین سوسے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا،جن میں خاصی تعداد پاوریوں کی تھی۔(۲۲)

### فاضى صفدرعلى

سبمبئی کے علاقہ میں نصیر آباد کے قاضی سید صفدرعلی کی تلقین وہدایت پر بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بیلوگ عام طور پر آئن گری اور اسلحہ مازی کے پیشوں سے منسلک تھے۔ (۱۷) اسی طرح کا بیواقعہ ہے کہ ضلع ناسک میں دوسو کے قریب آئن گروں میں ایک عیسائی نے عیسائیت کی تبلیغ کی اور وہ کسی حد تک قائل ہو گئے ۔لیکن عیسائیت اختیار کرنے میں تذبذب کے شکار تھے۔اسی اثنا میں ایک بزرگ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور انھوں نے اسلام قبول کرلیا۔ (۲۸)

مولانا شاه طالب حسين

ایک عالم مولانا شاہ طالب حسین فرخ آباد کے رہنے والے تھے۔خودنو مسلم تھے۔ بے شار مسلم ان سے باتھ پر اسلام قبول شار مسلمان ان سے بیعت ہوئے اور بہت سے غیر مسلموں نے بھی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔وہ جس کومسلمان کرتے تھے،اس کو بھی واعی بنادیتے تھے۔خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے کہ میں نے بار ہاان کی زیارت کی۔(۲۹)

مولا ناشاه عبدالعليم

مولانا شاہ عبدالعلیم صاحب جون پور، غازی پوراور بنارس میں رہتے تھے۔ان کے ہاتھ پرمتعدد ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔خواجہ شن نظامی نے لکھا کہان کی ملاقات ایک ایسے نو مسلم سے ہوئی، جس نے شاہ عبدالعلیم کے ہاتھ پراسلام قبول کیا تھا۔وہ خض برادری کےخوف سے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ (۵۰)

مولا نامحرعلی جو ہر

مولا نامحرعلی جو ہرتبلیغ دین کے جذبے سے سرشار تھے۔ مسلمان جواسلام سے برگشتہ ہو
رہے تھےان کو بڑے حکیما نہ طریقہ سے اسلام کا قائل کرتے۔ مشہور ہے کہان کے گھر میں ایک
ھنگی صفائی کے لیے آتا تھا۔ ایک دن کھانے کا وقت تھا۔ مولا نانے اس کو کھانے پر مدعو کیا۔ یہ
بات بھی اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہ آتی ہوگی کہ کی''شریف'' کی دہلیز پار کر سکے چہ جائے
کہ اس کو دعوت طعام دی جارہی ہے۔ بڑی مشکل سے مولا نانے اس کو اپنے ساتھ کھانے میں
شریک کیا۔ اس واقعہ کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہوگیا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے جذبہ بلنج کا
اظہار متعدد شوا ہدسے ہوتا ہے۔ (21)

اسی طرح کا ایک واقعہ آندھرا پردیش کا ہے۔ وہاں ایک نومسلم رکن جماعت اسلامی ہیں عبدالرحمٰن ، وہ اپنے استاذ کے اس طرح کے مساویا نہ برتا ؤسے متاثر ہوگئے۔اسلام کی ڈگر پر چل پڑے اور بجداللہ حیات ہیں۔(۷۲)

# مولا نافضل الرحمان سمج مراد آبادی (۱۳۱۳ه/۱۸۹۸ء)

مولا نافضل الرحمٰن گنج مراد آبادی اپنے وقت کے جید عالم اور صوفی بزرگ اور بڑے پائے کے محدث مانے جاتے ہیں۔ ان کو ہندستانی روایات سے خاص تعلق تھا۔ قر آن کریم کا تھیٹ ہندی زبان میں ترجمہ کیا اور اس کا نام رکھا''من موہن کی باتیں۔'' بیتر جمہ اگر چہ بوجوہ کمل نہیں ہوسکالیکن اپنی نوعیت کی منفر دکوشش ہے، جس میں عربی اساء کے ہندی مترادف تلاش کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ مثلاً لفظ''اللہ'' کا ترجمہ من موہن کیا ہے۔ ان کے پاس ہندو عقیدت مندوں کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ مثلاً لفظ''اللہ'' کا ترجمہ من موہن کیا ہے۔ ان کے پاس ہندو عقیدت مندوں میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے، جضوں نے اسلام قبول کرلیا۔ (۷۳)

#### حاجي عبدالرحمٰن

ہریانہ کے جاجی عبدالرحمٰن ایک گاؤں اٹاوڑ میں ایک بنٹے کے گھرپیدا ہوئے۔نوعمری میں اسلام قبول کیا اور تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوگئے۔ تبلیغ اسلام کا زبردست ملکہ تھا۔ ان کے ہاتھ پرایک ہزار سے زیادہ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔انھوں نے قصبہ سنگار میں ایک مدرسہ صرف نو سلموں کے لیے قائم کیا تھا۔ (۲۷)

حاجی عبد الرحمٰن اٹاوڑی کاطریق بلغ بالکل فطری تھا۔ اس کو بیجھنے کے لیے ایک واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قصبہ پلول میں ایک ہندوضج کے وقت سورج کو پانی چڑھار ہا تھا۔ حاجی عبد الرحمٰن نے اس سے بالٹی مانک کر کنویں سے پانی کھینچا اور زمین پر ڈال دیا۔ یہی ممل کی بار کیا تو اس ہندو نے پوچھا، میاں صاحب یہ کیا کرتے ہو، حاجی صاحب نے جواب دیا کہ اینے کھیت کو اس ہنچائی کرر ہا ہوں۔ ہندو نے کہا کہ یہ کھیت کہاں ہیں؟ حاجی صاحب نے جواب دیا کہ کھیت تو اٹاوڑ میں ہیں۔ ہندو نے کہا کہ میاں صاحب پانی آپ بلول میں ڈال رہے ہیں اور سینچائی ۲۰ میل دور اٹاوڑ میں کرنا چاہتے ہیں۔ حاجی صاحب نے کہا کہ مجھی تو ہزاروں میل دور سورج کو یہاں سے بانی دے رہے ہو۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے اس کو شرک کی قباحیں اور تو حید کی برکتیں سیجھائیں تو وہ خص مسلمان ہوگیا۔ (۵۷)

#### مولانا عبيدالله

مولانا عبیداللہ پٹیالہ کے رہنے والے ایک بزرگ تھے۔ان کے والد کا نام کوٹے مل تھا۔ بڑے تعلیم یا فتہ برہمن تھے۔تلاش حق میں تحقیق ومطالعہ ہے اسلام قبول کیا اور اسلام کے داعی بن گئے۔انھوں نے ایک کتاب تحفۃ الہندکھی۔اس کتاب کو پڑھ کرمولا ناعبیداللہ سندھی نے اسلام قبول کیا تھا۔(۷۷)

مولا ناعبیداللہ نے اپنی زندگی تبلیغ اسلام کے لیے وقف کردی،ان کواس میدان میں بوی کامیا بی ملی ان کے ہاتھ پرمسلمان ہونے والوں کاصرف پٹیالہ میں ایک پورامحلّہ آباد ہے۔ (۷۷) قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھا ہے کہ تقریباً ۳۷۵ خاندان ان کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے۔(۷۷)

اس نام کی ایک اور شخصیت مولا نا عبید الله سندهی (۱۳۹۳ه/۱۹۳۳) ضلع سیالکوٹ پنجاب کے رہنے والے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ بعد میں ہندستان کی جنگ آزادی کے بھی ایک زریں باب کاعنوان بن گئے، ریشی رومال تحریک کے روح روال بھی تھے۔ انہوں نے اگر چبنی اسلام کے لیے زیادہ کامنہیں کیا۔ ان کی مصروفیات زیادہ ترسیاسی رہیں۔ تا ہم خود نوسلم تھے۔ اور بعد میں بڑے با اثر سیاسی رہنما ہے۔ ان کے عموی اثر ات کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے اسلام کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے اسلام کی تھا نیت واضح ہوگی اور انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔

اس طرح کی تبلیغ کا ایک اور واقعہ بنگلور میں ایک مجد کے امام کے بارے میں آ رنلڈ نے لکھا ہے کہ وہ اس قدر مقبول تھا کہ ہندو بھی اس کو بلا کر لے جاتے اور اس سے وعظ سنا کرتے تھے، وہ روز انہ بازار میں وعظ کیا کرتے تھے۔ یہ ۹۸ اے قریب کا واقعہ ہے۔ اس کی تلقین سے چند سال میں ۴۲ آ دمیوں نے اسلام قبول کیا۔ (۷۹)

### نواب بهادریار جنگ (۱۳۲۳ه/۱۹۴۵ء)

نواب بہادریار جنگ ایک بے مثال خطیب اور شعلہ بیان مقرر کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ انھوں نے حیدر آباد کے مسلمانوں کی اصلاح وتر بیت کے لیے بڑی جدوجہد کی ،ساتھ ہی انھوں نے جمعیة تبلیغ انھوں نے جمعیة تبلیغ اسلام کی اشاعت کے لیے بھی بڑی محنت کی۔ انھوں نے جمعیة تبلیغ اسلام قائم کی۔خاص طور پراچھوتوں میں آپ اسلام کی دعوت دیتے۔ان کی بستیوں میں جاتے ، ان کے ساتھ کھاتے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور جومسلمان ان کے ساتھ کو تاتھ حسن سلوک کرتے اور جومسلمان

ہوجاتے ان کی تعلیم وتربیت کا نظام کرتے۔ان کے ہاتھ پر کم دبیش پانچ ہزارلوگوں نے اسلام قبول کیا۔(۸۰)

مسلمانوں کا بید دور آخر جس میں ان کی حکومت ختم ہوگئ تھی اشاعت اسلام کے لیے بہت سازگار ثابت ہوا۔اوپر آرنلڈ وغیرہ کی صراحت آ چکی ہے کہ سالانہ چھ چھلا کھ ہندومسلمان ہورہے تھے۔علامہ اقبال نے بھی ایک مرتبہ فر مایا کہ پنجاب میں سالانہ ہزاروں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔(۸۱) مردم شاری سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا۔ایک معاصر شہادت طفیل احمد منگلوری کی ہے۔انھوں نے ۱۹۳۳ میں لکھاتھا کہ گزشتہ بچپاس مال میں ۱۲ لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا ہے۔(۸۲)

ہندوؤں نے اس صورت کا مقابلہ شدھی تحریک اور ہندومسلم منافرت وغیرہ کے ذریعہ
کیا اور ان کی کوششیں رائیگا نہیں گئیں اور اشاعت اسلام جس رفتار سے ہورہی تھی وہ رُک گئی۔
ذہمن ننگ ہو گئے ، شرک جس کی شناعت سے بچنے کے لیے ہندو اسلام قبول کرتے تھے اس کی
الی فاسفیا نہ تو جیہات کی گئیں کہ ذہمن اس کی تھی میں الجھ گیا۔ طبقاتی نظام کے تصورات کو ئے
معنی پہنائے گئے اور پس ماندہ اقوام کو ہندو ندہب کے دائرہ میں رہ کربھی ترتی اور بلندی کے
امکانات سے روشناس کرایا گیا۔ نیز ریز رویشن وغیرہ کے ذریعہ ایسی پابندیاں عائد کردیں کہ ان
کا دائر ہُ اسلام میں داخل ہونا مشکل ہوجائے اور وہ اپنے دائر نے میں محصور ہیں۔

## حواشي:

- (۱) Islam and Muslims in south Asia p.1, note
  - (۲) آبِورْص ۲۱
  - (٣) آبِورُص١١
  - (١٠) وعوت اسلام ص ١٨٠
- (۵) برصغیر میں اشاعت اِسلام میں علماء کا حصہ، از بروفیسر لیسین مظهر صدیقی ، مشمولة تحقیقات اسلامی ، ن ۲ شاره ایم ۵۹
  - (۲) بزرگ بن شهر مار: عجائب البند، تهران ۱۹۲۲، ص ۱۳،۳

- (۳۳) آپوژ،ص ۳۳۵
- (۳۴) اخبارالاخبار،ص۲۱۳
- (۳۵) آپوژ،ص ۲۳۸،۳۳۷
  - (٣٦) اخبارالاخيار، ١٣٣
    - (٣٤) آپوژ،ص ٣٣٨
- (۳۸) آپوژ، ص ۳۸۸، بحواله گلزارشن تبریز، جبل اُمتین ، ص ۵۰۲
  - (۳۹) آپوژن سه ۳۵۱،۳۵۰
    - (۴۰) فوائدالفواد، ص ١٣٥
  - (۱۲) برصغیریاک و ہند کی ملت اسلامیہ ، ص۵۳
  - (٣٢) برصغيرياك و مندكي ملت اسلاميه، ص٥٨
    - (٣٣) مجالس المونين، تهران ١٢٩٩، ص ١٥
- (٣٨) خواجه حسن نظامي: فاطمي دعوت اسلام، ص١٥٣، آب كوثر ٣٥٥
- (۴۵) برصغیر میں اشاعتِ اسلام، از پروفیسریلیین مظهرصد یقی تحقیقاتِ اسلامی علی گڑھ ہے؟ ،شارہ: ا
- (٣٦) رصغير مين اشاعتِ اسلام، از پروفيسريسين مظهر صديقي تحقيقاتِ اسلامي، على گره هن ٢، شاره: ا
- (۷۷) مولانا عبدالحمیدنعمانی، مسئله کنواوراشاعت اسلام''ضیاءالدین برنی کا نظریهٔ نسل' ص: ۲-۵، بحواله فتاوی جهانداری
- (۴۸) تاریخ فیروزشایی:اردوتر جمه سیمعین الحق ،ص ۲۲۴ ،اردوسائنس بور دٔ ، لا موریا کستان طبع دوم ۱۹۸۳
  - (۴۹) کنورمحمداشرف: هندستانی معاشره عهد وسطی میں جس ۱۳۸
    - (۵۰) شرف الدين يحييٰ منيري: مكتوبات صدى ،ص ۳۸
      - (۵۱) مولاناعلی میان: سیرت سیداحد شهید اص ا/۲۰ ۲۰
      - (۵۲) مولاناعلی میان: سیرت سیداحدشهبید، ص ۱۵۴/
      - (۵۳) مولا ناعلی میان: سیرت سیدا حمد شهید، ص ۱۲۵/
      - (۵۴) مولا ناعلی میان: سیرت سیداحد شهید، س ا/۲۰۷
    - (۵۵) مولا ناعلی میان: سیرت سیداحد شهید عن ۱۹/۱-۲۸۸
  - (٥٢) مولا ناعلى ميان: سيرت سيداحد شهيد على ال-١٦٦ ، مزن احدى على ٥٥
    - (۵۷) مولاناعلی میان: سیرت سیداحد شهید، ص۲۲/۲۳
- (۵۸) مولا ناعلی میان: سیرت سیداحمه شهید، ۱۲ / ۱۲۲، بحواله رساله دعوت ،مشموله رسائل تسعه، ازمولا نا

ولايت على عظيم آبادي ، ص ٦٥ ، مطبع فارو قي د ، لي

(۵۹) مولاناعلی میان:سیرت سیداحد شهید مص ۱۸۸۱

(۲۰) مولا ناعلی میان: سیرت سیداحمد شهید بس ا/ ۱۹۷ ، علمائے ہند کا شاندار ماضی ، ص ۱۵۳/۳ س

(۱۱) جمارے ہندستانی مسلمان، (از ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر) ص۱/۱۰۱، بحوالہ علمائے ہند کا شاندار ماضی ص۲۷/۱۰۰

(١٢) دعوت اسلام ص ٢٦٧

(۱۳) وعوت اسلام ، ص ۲۸۱

(۱۴) مسلم كرانكل، ١٨٩٧ يريل ١٨٩٧

(١٥) وعوت اسلام، ١٨٥ - ١٨١

(۲۲) فاطمی دعوت اسلام، ص۱۵۴

(١٤) وعوت اسلام، ١٨٢

(۱۸) دعوت اسلام، ۲۸۲

(۲۹) فاظمی دعوت اسلام، ص ۱۳۳۰

(۷۰) فاظمی دعوت اسلام، ص ۱۳۵

(2) مولانا محمعلی: ذاتی ڈائری کے چندورق میں مولانا عبدالماجد دریاباری کاایک مضمون بطورضیمہ ص ۱۹۲۲ تا ۲۱۲ شامل ہے۔اس میں مولانا کے جذبہ تبلیغ اسلام کا اظہار ہوتا ہے کہ ان کو اسلام کی اشاعت کی کتنی دھن تھی۔

(۷۲) ہم کیوں مسلمان ہوئے ہص ۳۲۹

(۷۳) فاظمی دعوت اسلام بص ۱۲۹

(۷۴) تذکره صوفیائے میوات بص ۳۳۱

(۷۵) بروایت مولانامحمدالیاس ندوی، مقیم حال جمال گڑھ، گڑ گاؤں، ہریانہ

(24) ہم کیوں مسلمان ہوئے ،ص۱۲۰

(۷۷) وغوت اسلام، ۲۸۲

(۷۸) ما منامه اسلام، ج۲، شاره ۴، جولائی تمبر ۱۸۹۸، ص ۴۵، بحواله دعوت اسلام، ص ۲۸۲

(29) دعوت إسلام بص٢٨٣

(۸۰) وعوت اسلام (ازمحن عثانی) ص۲۸۱-۱۸۷

(۸۱) دعوت اسلام (ازمحس عثمانی) ص ۱۷۳–۱۷۸

(۸۲) مىلمانون كاروش مىتقبل بص۵۵

# سلاطين كي تبليغي خدمات

تمهيد

جبیا کہ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح ہند سے قبل ہندستان میں مسلمانوں کی خاصی آبادی تھی۔ تجارت کے علاوہ حکومت سے متعلق امور میں بھی مسلمانوں کا وخل تھا۔ پہلی صدی ہجری کے نصف آخر میں بہت سے مسلمان سندھ میں آباد ہوگئے تھے، جن میں پانچ سوہ ہ فوجی بھی شامل تھے، جو محمد علاقی کی قیادت میں سندھ میں پناہ گزیں تھے۔ راجا داہر کے حکمراں بننے کے بعداس کو متعدد بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں ایک بغاوت راجار نمل نے کی ۔ راجا داہر اس کو فروکر نے میں ناکام رہا۔ درباری مشیروں کے کہنے پر راجا داہر نے محمد علاقی سے اس بغاوت کو ختم کرنے کے سلسلہ میں مشورہ کیا۔ محمد علاقی نے محمد اللہ میں مشورہ کیا۔ محمد علاقی نے محمد اللہ میں مشورہ کیا جا داہر کا خصوصی تقرب حاصل ہوگیا اور ان سے مختلف امور مملکت میں مشورہ کیا جانے لگا۔ (۱)

محد بن قاسم کے تملہ سے قبل سندھیوں اور عربوں میں کئی جنگیں ہو پھی تھیں۔ اہل سندھ نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ عربوں سے نبرد آز ماہونا شاید آسان نہ ہو، اس لیے بعض علاقوں نے آئندہ کے حالات کود کیھتے ہوئے خود جزید کی پیش کش کر کے امان حاصل کر کی تھی۔ ایسا ہی ایک شہر نیرون ہے جہاں کے باشندے بدھ فدہب کے پیرو کارتھے اور انھوں نے ازخود جزید کی پیش کش کر کے جہاں کے باشندے بدھ فدہب کے لیرو کارتھا ور انھوں نے ازخود جزید کی پیش کش کر کے جاج بن یوسف سے امان کا بروانہ حاصل کر لیا تھا۔ (۲)

# محمد بن قاسم اور فتحِ سندھ

سندھ پر پہلا باضابطہ کامیاب جملہ محمد بن قاسم کی زیر قیادت کیا گیا۔اس حملہ کے اسباب معروف ہیں۔ پہلاسب تو یہ تھا کہ را جا داہر نے متعدد باغی مسلمانوں کو پناہ دےرکھی تھی اور کئی دفعہ کی سفارتی کوششوں کے باوجودان کواسپنے علاقہ سے نہیں نکالاتھا۔

دوسرا اوراصل سبب یہ تھا کہ انکا کے را جانے کچھ تخفے تھا کف جاج کو بھیجے تھے۔ وہ جہاز سندھ کے قریب بحری قزاقوں نے لوٹ لیے۔ بہت سے مسلمان ،مرد، عورتوں اور بچوں کوقید کرلیا تھا۔ جاج نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو را جا داہر نے کہا کہ یہ کام بحری قزاقوں کا ہے جو میرے اختیار میں نہیں ،راجا داہر کا یہ عذر لنگ تھا، اور حجاج اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ چناں چہ راجا داہر کے قلہ کے تعدان قیدیوں کوراجا داہر کا وزیرسی ساکر برہمن آباد کے قلعہ کے قید خانہ سے نکال کرلایا تھا۔ (۳)

سندھ پریہ حملہ ایک طرف تو خلافت کی توسیع کا سبب ہوا۔ دوسری طرف اس کے ذریعہ اشاعت اسلام کے لیے میدان ہموار ہوا۔ چناں چہاس فتح کے بعد چندصدیوں میں سندھ کا غالب مذہب اسلام ہوگیا۔

فتح سندھ کے وقت سندھ کے ذہبی حالات کا مختصر جائزہ لینا مفید ہوگا۔ سندھ میں اس وقت دو مذہب تھے۔ایک بڑتمن مذہب دوسرابدھ ندہب۔اول الذکر کو ہندو مذہب یا اور کوئی نام دیا جاسکتا ہے۔ بدھ مذہب سندھ کا عوامی مذہب تھا۔ سندھ کی غالب اکثریت اس کی پیروتھی۔ بڑتمن مذہب صرف برجمنوں اور ٹھاکروں کا مذہب تھا۔اییا محسوں ہوتا ہے کہ بڑتمن اور ٹھاکر سندھ پر بحثیت قابض حکمراں تھے اور ان میں سے بڑی تعداد ایس تھی جو سندھ کی مستقل باشندہ بھی نہیں تھی۔

راجا داہر کا باپ راجا بچ معمولی برہمن تھا۔ اپنی خدا دادصلاحیت سے اس نے سندھ کے راجا ساہ سی کے دربار میں مقام بنالیا اور ساہ سی کے مرنے کے بعد اس کی رانی سوجن کی سازش سے پچ ہی سندھ کا حکمراں ہوگیا۔ پچ نے سوجون کی مدد سے جلد ہی ایک بڑی حکومت قائم کر لی۔ اس کے زمانہ میں زمام اقتدار برہمنوں اور ٹھا کروں کو منتقل ہوگئی۔ ۲۲۴ ھ میں راجا پچ مرگیا اور اس کا بھائی چندر حکمراں ہوا۔ چندر بدھ مذہب کا پیرو تھا۔ اس نے بدھوں پر ہونے والے مذہبی جبر کا خاتمہ کیا۔ بلکہ لوگوں کو دوبارہ بدھ مذہب قبول کرنے پر مجبور کرنا شروع کیا۔ (۳) مسال حکومت کرنے کے بعد ۱۲۲۸ء میں راجا چندر مرگیا۔ اس کے بعد پچھ عرصہ طوائف الملوکی رہی جس میں ایک حصہ پر راجا پچ کے بیٹے داہر نے اپنی حکومت قائم کر لی، جو بعد میں پورے سندھ کا حکمراں بن گیا۔ راجا داہر ہندو مذہب کا پیرو تھا۔ اس کے ارکان دولت بھی ہندو میں پورے سندھ کا حکمراں بن گیا۔ راجا داہر ہندو مذہب کا پیرو تھا۔ اس کے ارکان دولت بھی ہندو میں پورے سندھ کا حکمراں بن گیا۔ راجا داہر ہندو ندھ مذہب تھا۔ (۵)

اس طرح فتح سندھ کے وقت گویا حکمراں محاذ اورعوام کے درمیان مذہبی بنیادوں پر ایک ش مکش تھی ۔ حکمراں ہندو تھے اورعوام بدھ۔ حکمراں طبعًا اس کے خواہش مندہوں گے کہ عوام کاایک طبقہ ہندوہوجائے تا کہان کی حکومت کواستقر ارمل سکے۔

اس کے برخلاف عوام بدھ مذہب کوترک کرنے پر رضامند نہ تھے۔ان کے لیے ہندو
ہوجانا اپنے آپ طبقاتی کش مکش کے دائرے میں قید کرنے کے مترادف تھا۔اس کشکش کا فائدہ
مسلمانوں کوحاصل ہوا۔ برہمنوں اور ٹھا کروں کے لم سے ستائے ہوئے بدھوں نے بالعموم مسلمانوں
کا استقبال کیا۔او پر ذکر ہوچکا ہے کہ نیرون کے باشندوں نے تجاج سے امان حاصل کر لی تھی۔ فتح
سندھ کے دور اُن نیرون کے اس حاکم نے محمد بن قاسم کی بڑی مدد کی۔سامان رسد کا انتظام کیا۔
(۲) اسی طرح جب شری و ید داس کے مقام پرمحمد بن قاسم پنچے تو چوں کہ وہاں کی اکثریت بدھ تھی
انھوں نے بھی محمد بن قاسم کا استقبال کیا اور ہر طرح وفا دارر سنے کا لیقین دلایا۔

علاقہ سہوان سیوستان کا حاتم بجے رائے تھا جورا جا داہر کا بھتیجہ تھا۔ سہوان کے ماتحت بھرچ کی طرف جب محمد بن قاسم نے رخ کیا تو وہاں کے باشندوں نے بجے رائے کوخط لکھا کہ: ''ہم لوگ بدھ ہیں۔ ہمارے ندہب میں خوزیزی ناروا ہے۔ آپ کی طرح ہم لوگ محفوظ بھی نہیں ہیں۔ عربوں کے متعلق جہاں تک ہمیں علم ہے وہ یہ ہے کہ امان مانگنے پر وہ شہر کوئیں لوٹے، بلکہ وعدہ کے مطابق ہر طرح شہر کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے مجبورہ کرہم لوگ اطاعت قبول کر لیتے ہیں۔'(ے)

چناں چہانھوں نے بھی اطاعت قبول کرلی۔اس کے بعدسیوستان یاسہوان کی رعایا نے بجرائے کو بھی اطاعت کا مشورہ دیا۔اس نے نہ ماناتو سارے شہر نے محمد بن قاسم کو اطلاع کر دی کہ ہم لوگ اس جنگ سے الگ ہیں۔اس اطلاع سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے ، انھوں نے سخت حملہ کیا۔ مقابلہ کی طاقت نہ دیکھ کر بجے رائے رات کی تاریکی میں فرار ہوگیا ، اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ (۸)

چندایک مقام ہے، وہاں کے بدھ حاکم نے مسلمانوں کی جاسوی کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔اس نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے اتحاد سے اس قدر متاثر ہوا کہ شہر میں آ کر مشورہ دیا کہ ان سے جنگ نہ کی جائے۔ چناں چہ چندوالوں نے اطاعت کرلی۔ (۹)

محمد بن قاسم نے سہوان کی فتح کے بعد سیسم یاسیوی کارخ کیا۔ یہاں بدھیا کا حاکم رانا کا کا تھا۔ بیعلاقہ بدھ ندہب کے پیروکاروں پر شتمل تھا۔ حاکم بھی بدھ تھا،اس نے پچھوقف کے بعدا طاعت قبول کرلی۔ (۱۰)

محد بن قاسم نے بھی کا کارانا کی بڑی عزت افزائی کی ،اس سے دریافت کیا کہ اگر کسی کوسر فراز کرنا ہوتو آپ لوگ کس طرح کرتے ہیں۔کا کارانا نے بتایا کہ اس کوسر دربار کری نشین کرا کے دیثمی لباس پہنا کراس کے سر پر پگڑی باندھتے ہیں۔(۱۱) محمد بن قاسم نے کا کارانا کواسی طرح سرفراز کیا۔رانا کا کابدھ مت کا پیروتھا۔

بدھ مذہب کے ماننے والوں کے علاوہ خود برہمن مت کے پیروؤں نے بھی محمد بن قاسم کی مدد کی۔ پیمدد کئی وجوہ کی بنا پرتھی۔

(۱) مسلمانوں کے برتاؤ سے متاثر ہوئے۔

(۲) حالات کارخ دیکھ کراس کو بہتر سمجھا کہ مسلمانوں سے تعلقات استوار کیے جائیں۔

(۳) اپنی کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے کسی کے خلاف مدد کی۔

تھے۔انصوں نے امان طلب کر بی تھی، (۱۲) کیکن راجاراسل یقیناً برہمن مذہب کا پیرواورنسلاً ٹھا کر تھے۔انصوں نے امان طلب کر بی تھی، (۱۲) کیکن راجاراسل یقیناً برہمن مذہب کا پیرواورنسلاً ٹھا کر تھا۔اس نے بھی امان طلب کی۔راسل کا بھائی موکا وہ پہلا ہندستانی ہے۔جس کی مسلمانوں نے تاج پیشی کی ،موکا کو محمد بن قاسم نے اپنی جمایت میں لینے کے لیے خطاکتھا کہ اگرتم ہماری مدد کروتو صوبہ کچھ اورسور میٹم کو دے دیے جا میں گے۔موکا نے جواب میں جو خطاکتھا وہ دلچیپ ہے اس نے لکھا:

''آپ نے جو میرے ساتھا حسان کرنے کا وعدہ فر مایا ہے، اس کا شکر ہی۔ بجھے آپ کی اطاعت میں کوئی عذر نہیں بلکہ میں اس کوا پے حق میں بہتر سمجھتا ہوں کین سے بات یا در کھنے کی ہے کہ بادشاہ اپنے فادموں کواگر کوئی ملک بخیال حفاظت عطا کرتا ہے تو بغیر کی المی وجہ کے کہ جس سے جان اور عزت خطرہ میں ہواس سے غداری اور بے وفائی کرنا امانت میں خیات کرنا ہے، میرا ملک بلکہ داہر کی تمام مملکت میرا وطن اور باپ دادا کا ورشہ ہے، داہر سے میری رشتہ داری تھی ہے جو بلندی اس کو حاصل ہوگی باپ دادا کا ورشہ ہے، داہر سے میری رشتہ داری تھی ہے جو بلندی اس کو حاصل ہوگی اس میں میرا بھی حصہ ہوگا۔اس لیے اس کے ہررنج وراحت میں شریک رہنا میرا فرض

ہے کیکن عقل اور فلسفیانہ دلاکل سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بیدملک ہمارے قبضہ سے نکل

کر کسی اور کے قبضہ میں جانے والا ہے اور عقل مندوہ ہے جو موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے تاکہ آنے والی مصیبت سے محفوظ رہے۔

چوں کہ آپ نے مجھے قابل اعتاد سمجھا اور میرے ساتھ آپ بڑی فیاضی سے پیش آئے،
اس لیے میر ابھی فرض ہے کہ آپ کا ساتھ دوں کیکن اگر جنگ میں آپ کا ساتھ دوں تو
میرا خاندان بدنام اور میں ذکیل ہوجاؤں گاس لیے تدبیر بیہ ہے کہ میں اپنی لڑی کی شادی
کے بہانے سے کڑا جار ہا ہوں۔ آپ ایک ہزار آدمی بھیج کر مجھے گرفتار کرلیں۔''(۱۳)

جب موکا کوگر فتار کر کے لایا گیا تو محمد بن قاسم نے اس کوفوراً کرسی پر بٹھایا۔ایک لاکھ درہم انعام دیے۔ایک ہرے رنگ کا چھتر دیا جس پرمور بنا ہوا تھا اور اسے علاقہ بیٹ کی حکومت دی۔موکانے ہمیشہ و فا دارر بنے کا عہد کیا۔ (۱۴)

دیبل جس کومسلمانوں نے سب سے پہلے فتح کیا تھا اس کے بارے میں بھی مشہور ہے کہایک برہمن کےمشورہ پر فتح ہوا تھا۔ (۱۵)

محمد بن قاسم کے اچھے برتا و اور برہمنوں کے ظلم سے نجات پاکر بدھ بکثرت مسلمان ہوئے ، بعض برہمنوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ راجا داہر کے دربار میں مسلمانوں کا جو وفد گیا تھا اس میں مولائے اسلام دیبلی بھی شامل تھے، جو برہمن تھے اور مسلمان ہوگئے تھے۔

راجاموکا کے بھائی راجاراسل نے جو بیٹ کا حکمراں تھااور داہر کے امراء میں سے تھا، حالات کے رخ نے اس کوبھی محمد بن قاسم کی حمایت پر آ مادہ کر دیا۔اس نے محمد بن قاسم کولکھا کہ میں آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر میں حاضر ہوتا ہوں تو میرے لیے باعث عار ہے، میں راجاسے ملنے کے بہانے فلال راستہ سے جاؤں گا، آپ مجھے گرفتار کرلیں۔(۱۲)

راجا راسل اس طرح مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور موکا اور راسل نے مل کر محمد بن قاسم کی بڑی مدد کی۔متعدد فوجی ہمیں اٹھی کے مشوروں سے سر ہوئیں، داہر کے ساتھ فیصلہ کن جنگ میں ان دونوں کی مدد خاص طور پرموثر رہی۔موکا کے ساتھ اس وقت ۱۳ ہزار سندھی فوج عربوں کی حمایت میں تھی۔(۱۷)

راجا داہر کے خلاف عین میدان جنگ میں بھی چند برہمنوں نے محمد بن قاسم کی مدد کی ۔ تھی ، آخری معرکہ کے دن چند برہمنوں نے محمد بن قاسم کے معسکر میں پہنچ کرامان طلب کی۔ امان مل جانے پر بتایا کہ راجا داہر کی فوج عقب سے غیر محفوظ ہے۔ محمد بن قاسم نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس تدبیر سے دشمن کے پیرا کھڑ گئے ،اسی دن راجا داہر کا خاتمہ ہوگیا۔ (۱۸)

راجاداہری موت کے بعد برہمن آباد، ملتان اور ارور کی جنگیں اہم ہیں۔ ارور کا قلعہ سب سے مضبوط تھا۔ اور اس کے فتح ہونے کے بظاہر آثار نہیں تھے، کین وہاں کے عوام بدھ تھے اور برہمن وہاں حاکم تھے۔ اتفاق بیہ ہے کہ داہر کا بیٹا گوپی اسی قلعہ میں مقیم تھا اور اس نے داہر کے مرنے کی خبر لوگوں سے چھپائی تھی۔ جب یہ خبر ظاہر ہوئی تو عوام ایک دم بددل ہو گئے اور انھوں نے مجمد بن قاسم کو وفد بھیجا کہ ہم نے برہمنوں سے قطع تعلق کر کے آپ کی اطاعت میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم قلعہ آپ کے سپر دکرتے ہیں۔ (19) دوشر اکھا پر صلح ہوگئی۔

(۱) شہر یوں کوامان دی جائے اور کوئی فرقتل نہ کیا جائے۔

(۲) ان کے بدھ وہار برقر ارر کھے جائیں۔

محمر بن قاسم کی مذہبی یالیسی

محد بن قاسم کا پیتملہ سیاسی نوعیت کا تھا۔ راجا داہر نے خلیفہ کے باغیوں کو پناہ دے رکھی کھی اور راجا داہر کی قلم رو میں عربوں کے جہاز بھی لوٹے گئے اور لوگ قیدی بنائے گئے کئی راجا داہر کی قید نے نہ مجرموں کو سزادی اور نہ ہی قید ہونے والوں کور ہاکرایا۔ بلکہ اصلاً وہ لوگ خود راجا داہر کی قید میں تھے۔ جیسا کہ آگے وضاحت کی جارہی ہے۔ ان وجو ہات کی بنا پر بیجنگیں ہوئیں۔ اس طرح بیجنگیں کوئی ذہبی یا تبلیغی نوعیت کی نہیں تھیں اور اس پورے جنگ نامہ میں کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نظر نہیں آتا جس کو فرہبی جبریا تشد دسے منسوب کیا جاسکے۔ محمد بن قاسم نے لوگوں کی فرہبی آزادی کو پوری طرح برقر اررکھا۔ کسی کو نہ جبراً فم جبر ترک کرنے کو کہا گیا اور نہ کسی کی فرہبی آزادی میں مداخلت کی گئی۔ ابتداء تھے بن قاسم کور دو تھا کہ اسلام بت پرسی کے خلاف ہے۔ میں بت پرسی کی اجازت کیسے دوں اور بت خانوں کی حفاظت کیسے کروں۔ چناں چہ اس نے تجاج بن یوسف کی اجازت کیسے دول اور بت خانوں کی حفاظت کیسے کروں۔ چناں چہ اس نے تجاج بن یوسف کی اجازت کیسے دول اور بت خانوں کی حفاظت کیسے کروں۔ چناں چہ اس نے تجاج بن یوسف سے دریا فت کیا۔ جاج بی جواب کھا:

''تمھارا خط ملا۔ برہمن آباد کے ہندوالتی ہیں کہ مندرکو آباد رکھیں اوران کواپنے آبائی نہ ہب پڑعمل کرنے کی آزادی دی جائے۔ جب وہ لوگ ہماری اطاعت قبول کرکے جزیدادا کرتے ہیں تو پھران کے مذہب یاعائلی مسائل میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ان کی جان کی حفاظت ہمارا فرض ہےاوران کے مال پرکوئی شخص دست درازی نہ کرےوہ سب ہماری پناہ میں ہیں۔''(۲۰)

اس خط کے ملنے کے بعد محمد بن قاسم نے شہر کے تمام معززین اور پجاریوں کو بلاکر ہدایت کی، مندر میں ہرشخص بلاخوف وخطر جاسکتا ہے اور شہر کے معزز مندر کی خدمت کرتے رہیں ۔ پچاریوں کونذرونیاز دیتے رہیں، آپس میں اتحادوا تفاق سے رہیں، مسلمانوں کے ساتھ تعصب نہ برتیں تاکہ ملک میں امان رہے۔(۲۱)

برہمن آباد میں ہندوؤں کےعلاوہ بدھوں کا بڑا مندرتھا۔اس کوبھی واگز ارکر دیا گیا اور بدھوں کے دیگرحقوق بھی بحال کردیے گئے۔

ارور بدھوں کا بڑامر کزتھا۔ یہاں کا بڑا مندر''نووھار'' کہلاتا تھا۔مجد بن قاسم نے اس وہار سے کوئی تعرض نہیں کیااور یہ بدستور بدھوں کے زیرانتظام رہا۔ (۲۳)

جس وقت محمد بن قاسم نے سندھ پر قبضہ کیا وہاں حکمراں طبقہ برہمن تھا۔راجا داہر کے مرنے کے بعد برہمن بھدرا کراکے (سرکے بال منڈواکے) محمد بن قاسم کے پاس آئے کہ ہم راجا کے ملازم تھے وہ مرگیا اب کیا کریں۔محمد بن قاسم نے ان سب کوکام پرلگا دیا۔

محمد بن قاسم نے مال گزاری پر زیادہ تر برہمنوں کومقرر کیا اورسب کو ہدایت کی کہ مال گزاری وصول کرنے میں ظلم و جبر سے کام نہ لیں۔(۲۴)

برہمنوں کے جوحقوق سابق ہندو حکومت میں تھے وہ برقر ارر کھے گئے۔ برہمنوں کوفوج میں افسر مقرر کیا گیا اور ان کے لیے جو بہترین وضع قطع ہو عتی تھی مقرر کی گئی۔ان کوسونے کے کڑے پہننے کی اجازت دی گئی وغیرہ۔(۲۵)

راجا داہر کے وزیریس ساکر کواپنا وزیر مقرر کیا اور جملہ امور میں ان سے مشورہ کیا جانے لگا۔ (۲۲)

راجا داہر کے چپازاد بھائی یعنی راجا چندر کے بیٹے کیکا سنگھ کی محمد بن قاسم نے بڑی تو قیر کی ۔اس کومبارک مشیر کا خطاب دیا اور ملکی امور میں اس سے مشورہ لینے لگا۔اس کی فوج کے ہراول دستہ کاسپیسالاریہی راج کمار کیکا سنگھ تھا۔ (۲۷)

محدبن قاسم اوراشاعت إسلام

تاریخ سندھ میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے اصلاع سندھ میں اہم سرداروں اور کھرانوں کے نام خطوط لکھے کہ وہ اسلام قبول کریں تو ان کے مسلمانوں کو مساوی حقوق میسر ہوں کے بعض سرداروں نے اسلام قبول کرلیا اور بعض سردار خراج اداکرنے پر رضا مند ہوگئے۔(۲۸) اس طرح کے خطوط کا تذکرہ من کرراجا داہر کے وزیری ساکرنے چند معتبر آ دمیوں کے ذریعہ میں قاسم نے اس کا بڑا اکرام ذریعہ محمد بن قاسم نے اس کا بڑا اکرام کیا ہے تھے اور رفتہ رفتہ وہ محمد بن قاسم کا بہت ہی معتمد کیا ہے۔ اور رفتہ رفتہ وہ محمد بن قاسم کا بہت ہی معتمد بن گیا۔(۲۹)

محد بن قاسم نے بدھوں اور برہمنوں کے ساتھ جوسلوک کیا، اس کی وجہ ہے بھی وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے ہوں گے۔اس عہد میں متعددلوگوں کے اسلام قبول کرنے کا تذکرہ ماتا ہے۔مثلاً مولائے اسلام دیبلی برہمن تھے،مسلمان ہوگئے۔اسی طرح قبلہ بن مہترائج بھی نو مسلم تھے۔(۴۰۰)

مسلمانوں کی فوج میں ہزاروں سندھی تھے اور متعدد امرائے کشکر بھی سندھی تھے۔ان میں یقیناً بہت سے مسلمان بھی تھے۔ مجمہ بن قاسم نے متعدد لوگوں سے حلف و فا داری لے کران کو مختلف قلعوں میں متعین کیا۔ مثلاً برجمن آباد کی طرف کوچ کرتے ہوئے دھلیلہ کے قلعہ دار دھارن کے بیٹے نو بہو بنایا تو اس سے حلف و فا داری لیا۔ (۱۳) اس طرح کے حلف بعض مسلمانوں سے بھی لیے گئے۔ مثلاً سلیمان تھابان اور ابو فضہ قشوری سے حلف و فا داری لے کران کو حاکم مقرر کیا گیا۔ ہوسکتا ہے کہ بید دونوں بھی نومسلم ہوں۔ (۳۲)

# محربن قاسم کے بعداشاعت ِاسلام

محمد بن قاسم کے بعد ۱۰۰ھ میں حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے سندھ کے تمام راجاؤں اور ٹھا کروں کے نام تبلیغی خطوط روانہ کیے۔مؤرخ بلا ذری کے مطابق اکثر نے اسلام قبول کرلیا۔ (۳۳) ان اسلام قبول کرنے والوں میں راجا داہر کا بیٹا جے سیبھی شامل تھا۔ (۳۴) جسیدیا جسنگھ کوحفرت عمر بن عبدالعزیز نے برہمن آباد کا حاکم بنایا تھا۔ جب سندھ کا عرب امیر جنید سندھ آیا تو جے سید نے اس کو بڑھن آباد میں داخل ہونے سے روک دیا اور کہلا بھیجا کہ مجھ کومر دصالح (عمر بن عبدالعزیز) نے یہاں کا حاکم بنایا ہے۔ جنید کو سہبات نامنظورتھی، اس لیے جنگ ہوئی اور جے سیداس میں مارا گیا۔ (۳۵)

داہر کا ایک بیٹا چچ بھی تھا۔ یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا اور جے سنگھ کے ساتھ برہمن آباد میں رہتا تھا۔ (۳۲)

بنی امیہ کے بعد بنی عباس کوخلافت ملی عباس حکر انوں نے بھی اپنی توجہ اشاعتِ اسلام سے نہیں ہٹائی ۔ تاریخ کی کتابوں میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتیں ۔ تا ہم بعض مقامات پرا سے حوالے ملتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنی عباس کو بھی ہندستان میں اشاعتِ اسلام سے دلچیں تھی ۔ مثلاً خلیفہ مہدی کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے غیر مسلم عوام میں اسلام کی اشاعت کے لیے جدو جہدگی ۔ اس نے صرف ہندستان کے بندرہ حکم انوں کو خطوط کھے ۔ ان میں سے بعض نے اسلام قبول کرلیا ۔ مسلمان ہونے والوں میں سندھ کا ایک راجا تھا، جورائے کہلاتا تھا اور ایک ہندستان کا راجا تھا، جورائے کہلاتا تھا اور ایک ہندستان کا راجا تھا جوم ہراجا کہلاتا تھا اور ایک گا ولا دمیں سے تھا۔ ( سے )

یہ نمایاں واقعات ہیں۔ان کےعلاوہ اور بھی ایسے شواہد ہیں جن سے دعوتی سرگرمیوں کا نداز ہ ہوتا ہے۔

اس عہد کی دعوتی کاوشوں کے ذیل میں مجمد علافی اوران کے رفقاء کی کوششوں کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ مجمد علافی اوران کے ساتھی یقیناً تابعی رہے ہوں گے۔ بیلوگ تمیں سال سے زیادہ عرصہ تک راجا داہر کے دربار سے وابستہ رہے اور بعد میں جب داہر کے بیٹے شکست کھاکر اندرون ہند کی طرف روانہ ہوئے تو مجمد علافی اپنے پچھساتھیوں کے ساتھ ان سے الگ ہوگیا اور غالبًا اس نے کیتھل (ہریانہ) کے قریب بودوباش اختیار کی۔ (۳۸)

محمد علافی کے ساتھیوں میں حمیم بن سامہ شامی بھی تھے۔وہ کچھ دیگر عرب ہمراہیوں کے ساتھ سے سیاتھ دیے۔ سیکھی تھے۔وہ کچھ دیگر عرب ہمراہیوں کے ساتھ جسید کے ساتھ دہے۔ جسید کے داجا کے پاس گیا۔ داجانے اس کا بڑاا کرام کیا اور اس کو'' شاکھا''نامی مقام پر جا گیر دی۔ جسید نے اس جا گیر پر قبضہ لینے کے لیے حمیم بن سامہ کو روانہ کیا۔ بلکہ اس جا گیر پر عملاً حمیم بن سامہ ہی متصرف رہا۔ یہاں اس نے معجد بھی تعمیر کرائی ، جو پچ

نامہ کے مصنف کے عہد ۱۱۳ ھ تک موجود تھی اور جاگیر پہھی جیم بن سامہ کی اولا دہی تھی۔ (۳۹)

یہ علاقہ آج کل کو ستان نمک میں واقع ہے اور کلو کھر کہلاتا ہے۔ (۴۰) ہے سیہ کے
اسلام لانے کے سلسلہ میں جیم سامہ کی قربت اور ترغیب ایک اہم وجہ رہی ہوگی اور ہوسکتا ہے کہ
حیم بن سامہ اور اس کی اولا دنے اس علاقہ میں مزید اشاعت اسلام کے لیے کاوشیں کی ہوں۔
سندھی نز اوعلماء

سندھ میں اسلام کی اشاعت تیزی سے ہوئی اور بہت جلدسندھی نژادعلاء عالم عرب کے درخشندہ ستاروں میں شار ہونے گئے۔ جیسے ابومعشر سندھی ، ابوعطاء سندھی ، تجیج بن عبدالرحمٰن سندھی ، ابوعلی سندھی ، ابوعلی سندھی ، ابن دھن سندھی وغیرہ ۔ (۲۱) حافظ حدیث خلف بن سالم بھی سندھی سے آل مہلب کے غلام سے علم حدیث میں کمال حاصل کیا۔ ابوالعطاء سندھی مشہور شاعر ہیں۔ سندھی بن علی ایک غلام سے ۔ ابوضلع سندھی جن کا قصیدہ ہندستان کی تعریف میں مشہور ہے۔ منصور ہندی ، سندھی بن صدقہ ، کشاجم بن سندھی بن شاھک اور فتح بن عبداللہ سندھی وغیرہ بہت سے ہندی ، سندھی بن صدقہ ، کشاجم بن سندھی بن شاھک اور فتح بن عبداللہ سندھی وغیرہ بہت سے لوگ ہیں جو فتح ہند کے بعد غلام بنا کر عالم عرب میں گئے اور علم حدیث ، فقہ ، شعروا دب میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ (۲۲)

سندھ میں جملیخ اسلام کے لیے مسلمانوں نے مقامی زبان میں بھی اسلام کے تعارف پر
کتابیں لکھیں۔ مثلاً ایک عرب عالم نے سندھی زبان میں اسلامی عقائد کونظم کیا۔ دراصل ارور کا
ہندوراجا اسلام کے عقائد کو بھی خینا چاہتا تھا۔ اس نے منصورہ کے مسلمان حاکم سے اس کی فرمائش
کی۔ انھوں نے ایک عرب عالم کے ذریعہ یہ کتاب کھوا کر بھیج دی۔ راجانے اس کو بہت پہند کیا
اور عالم کو ارور بلایا اور اس سے قرآن پاک کا سندھی زبان میں ترجمہ کروایا۔ اس ترجمہ کو ن کررا جا
مسلمان ہوگیا۔ (۲۳) بعض معاصر شہادتیں ایسی بھی ہیں کہ خلیفہ بغداد اور ہندستان کے حکمر ال
دونوں نے اسلام اور ہندو مذہب کے درمیان مباحث کرائے۔ بعض مباحث بغداد میں ہی
ہوئے۔ ایسے ہی ایک مباحث میں برہم گیت بھی بغداد گیا تھا، جس کی کتاب برہم سدھانت کا
الفرازی نے ۱۵۲ھ میں ترجمہ کیا۔ (۲۲۲)

ابن ندیم کی الفهرست،ابن جلجل کی تاریخ الحکماءاورابن ابی اصبیعه کی کتاب طبقات الا طباء میں ایسے متعدد ہندوعالموں کا ذکر ہے جو بغداد کے دربار سے وابستہ تھے۔(۴۵) اسی طرح معروف ہے کہ ارقام لینی ہندسہ جوآج ساری دنیا میں عربی نمبر Arabic) (Numbers کہلاتے ہیں۔ وہ بھی اسی دور میں مسلمانوں نے ہندستانیوں سے سیکھے تھے، بلکہ مشہور ہے کہ ان ہندسوں کوخود برہم گیت بغداد لے کر گیا تھا۔ (۴۲)

بدھمت کے پیروکاراوراسلام

اسلام کی آمد کے وقت سندھ کی رعایا بدھ تھی اور حکمرال برہمن تھے۔رعیت نے بہ آسانی اسلام قبول کرلیا۔اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سندھ میں فتح اسلامی کے وقت غالب اکثریت بدھوں کی تھی ،لیکن چوتھی صدی سے قبل ہی یا تو بدھ سندھ سے ختم ہو گئے یا پھر نہایت قلیل تعداد میں بدھوں کی تھی ،لیکن چوتھی صدی سے قبل ہی یا تو بدھ سندھ سے ختم ہو گئے یا پھر نہایت قلیل تعداد میں باقی رہے۔ پناں چہ البیرونی نے ہندوؤں کا ذکر کیا ہے، لیکن بدھوں کا ذکر نہیں کیا۔ جب ملتان فتح ہوا،اس وقت وہاں کی رعایا تقریباً تمام بدھ تھی اور اس میں بدھوں کا ایک عالیشان مندر'' نووھار'' تھا۔ محمد بن قاسم اس وھار میں گیا تھا۔ (۲۷)

آج ملتان میں ہندوؤں کا سب سے بڑا مندراپنے طرزتغیر کے اعتبار سے بدھ وہار حبیبا ہے۔(۴۸) اس کا قوی امکان ہے کہ اصلاً یہ بدھ وہار ہواور بدھوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہندوؤں نے اس میں اپنے طرز سے پوجا پاٹ شروع کرکے اس کوہندومندر بنالیا ہو۔

برھوں کے اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے کے کئی اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ندہب اصول مساوات میں یقین رکھتا ہے جواسے ہندو مذہب سے دوراوراسلام سے قریب کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت بدھ مذہب دفاعی حیثیت میں تھا اور چاروں طرف سے ہندو مذہب کے گھیرے میں آگیا تھا۔ اس لیے بدھ مت کسی مستقل پناہ گاہ کی تلاش میں تھا۔ چناں چہ جب اسلام آیا تو بدھوں نے شاندار طریقہ سے اس کا خیر مقدم کیا۔ گیارہویں صدی کی ایک سنسکرت کتاب میں اسلام کے تصویر مساوات کی تعریف کرتے ہوئے کھا ہوا ہے:

''ذات پات کے امتیازات آ ہستہ آ ہستہ غائب ہوجائیں گے، کیول کہ ہر ہندوخاندان میں ایک مسلمان موجود ہے۔'' (۴۹)

اسی کتاب میں جس کا نام شونیہ پران اورجس کا مصنف رامئی پنڈت ہے مسلمانوں کو دھرم کی اولا دقر اردیا ہے۔(۵۰)

بدھوں نے ہندوؤں کے خاتمہ اور مسلمانوں کے غلبہ سے متعلق متعدد پیش گوئیاں رائج

#### كيں۔ ڈاكٹر اشتياق حسين قريثي نے اس پر گفتگوكرتے ہوئے لکھاہے:

''برھوں نے عرب جملہ آوروں کے خلاف کی خصومت کا اظہار نہیں کیا، جواس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ احساس محرومی کا شکار سے اور ہندووں کی حکومت کو پیند نہیں کرتے تھے۔ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ انھوں نے اس لیے سندھ پرعر بوں کی حکومت کے قائم ہوجانے ۔ کی متعدد پیش گوئیاں وضع کیں ۔ بیدوو کی بار بار کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے کہ پرانے زمانہ کے عالموں اور ہم عرب خوروں نے بکساں طور پر پیش گوئیاں کی تھیں کہ ہندو فائد انوں کوزوال اور عرب قوت کوعروج ہوگا۔ (۵۱) اس امکان کو بھی رونہیں کیا جاسکتا کہ اس طرح کی پیش گوئیاں پہلے سے ہوں ، کیوں کہ بدھ را ہموں کی ایک بین الاقوامی براوری ہوتی تھی ، وہ عظیم سیاح ہوتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سندھ میں عرب حکومت کی توسیع کے امکانات ہیں ۔ باخصوص ایسے عائد از واگا ہو کہ سندھ میں عرب حکومت کی توسیع کے امکانات ہیں ۔ باخصوص ایسے حالات میں جب عربوں کے تجارتی مفادات کوخطرہ لاحتی ہو یہ امکانات اور بھی تو می ہوجاتے میں ۔ بہرحال خواہ بیپیش گوئیاں عربوں کو مدد پہنچانے کے لیے گھڑی گئی ہوں یا بدھ میں ۔ بہرحال خواہ بیپیش گوئیاں عربوں کو مدد پہنچانے کے لیے گھڑی گئی ہوں یا بدھ محکموں نے کی تھی۔ '' راہوں کی پیش بنی پرمنی ہوں ، بیامریقینی ہے کہ ان کی اشاعت بدھ معموں نے کی تھی۔'' (۵۲)

ڈاکٹر قریثی کا خیال ہے کہ سندھ اور ملحقہ علاقوں میں بدھ مت کے خاتمہ کے تین

#### اسباب تنھے:

- ہندومت سے شکش کے آغاز میں بودھمت نے اول الذکر کو بنیا دی مراعات دے دی تقلیل اور جب ایک فدجب دوسرے فدجب کے بارے میں اس قتم کی پسپائی کا رویدا ختیار کرتا ہے تو اس کی اخلاقی سکت اور قوت مقاومت ختم ہو جاتی ہے۔ اس علاقہ میں بدھوں کے بہ کثرت اسلام قبول کرنے اور آخر میں بدھمت کے غائب ہوجانے کی یہی تو جیہ ہے۔
- ۲ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو اسلام، ہندومت کے مظالم سے نجات پانے کا ایک ذریعی نظر آتا ہے۔
- س- رواداری کی جومثال عربوں نے قائم کی تھی، اس نے بھی بہت سے بدھوں کے دل اسلام کی طرف مائل کردیے تھے۔ (۵۳)

ان اسباب کے ساتھ ایک اہم سبب اور بھی ہے۔ وہ بیہے کہ مشرق وسطی کے متعدد ممالک مسلمان ہونے سے پہلے بدھ فد ہب کے بیرو کارتھے۔ جب وہاں اسلام آیا تو بدھوں نے بالعموم اسلام قبول کرلیا اور بڑے بڑے مسلمان علاء امام بخاری اور امام تر فدی جیسے محدث آھی علاقوں میں پیدا ہوئے ۔ اس طرح بدھوں کے مسلمان ہونے کی روایت تھی۔ سندھ میں بھی جب اسلام غالب ہوا تو وہاں کے عوام نے دیگر ممالک کے بدھوں کی طرح اسلام قبول کرلیا۔

جیسا کہ اوپرذکر ہوا، گیار ہویں صدی عیسویں کی ابتداء میں بھی ایسے شواہ نہیں ملتے کہ سندھ میں بدھ مت باقی رہا ہو۔البتہ اس وقت بہار اور بزگال میں بڑی تعداد میں بودھ تھے۔ لیکن وہ بھی برہمن حکمرانوں کے نشاخہ ستم تھے۔ بزگال میں مہایان بدھوں کی اکثریت تھی۔ اس فرقہ کے ایک عالم پنڈت رامئی نے گیار ہویں صدی میں شونیہ پران کے نام سے سنسکرت میں ایک کتاب کھی۔اس میں مسلمان فاتحین کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔اس عہد کے بعض دیگر مراجع اور عوامی گیتوں میں بھی اسلام کی تعریف کی گئی ہے اور مسلمانوں کو ایک نجات دہندہ اور ورم محافظ کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔

شونیہ پران میں کھا ہے کہ دھرم کے مانے والوں پر برہمنوں نے حملہ کیا۔ چوں کہ دھرم کے مانے والے برہمنوں کے نرجہ کونہیں مانے تھے، اس لیے بدھ اس حملہ سے خوف زدہ ہوگئے۔ ان کے پاس اس سے بچنے کا کوئی ذریعینیں تھا، اس لیے انھوں نے دھرم سے دعا مانگی۔ یہ دعا قبول ہوگئی اور دھرم نے مسلمانوں کا بھیس دھاران کرلیا۔ شونیہ پران میں دیوتا وَل کو پیم براسلام اور دیگر فرنہ ہی بزرگوں کے روب میں دھایا ہے۔ بقول ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی شونیہ پران کامصنف مسلمانوں کے عقائد سے واقف نہیں ہے، اس کے خیل میں محمد برہما ہیں اور شیوآ دم ہیں۔ بیسے۔ بقید دیوتا درجہ بدرجہ عظیم مسلم شخصیات اور دیویاں عظیم مسلم خواتین بن جاتی ہیں۔ سورج اور چی نشماہ کا قبول اسمالام

اسی عہد میں کشمیر میں اسلام کا تعارف شروع ہوا۔ کشمیر میں اشاعتِ اسلام کی تاریخ حیم بن سامہ شامی سے شروع ہوتی ہے، جس نے کلوکھر کے مقام پر قیام کیا اور وہیں اس کے اخلاف متقل رہے۔اس کا ذکرگز رچکا ہے۔ کشمیر میں مسلمان تاجروں کی آمد ورفت تھی۔ چین کے ساتھ عربوں کی تجارت کشمیر کے راستہ سے ہوتی تھی ،اس لیے یہ گویا ایک تجارتی گزرگاہ بھی تھی اور اہم مقام پر ہونے کی وجہ سے تجارتی مرکز بھی تھا۔

۱۰۳۳ میں جب سلطان مسعود غزنوی نے کشمیر فتح کیا تو اس وقت یہاں مسلمان تاجروں کی بستیاں تھیں۔(۵۵)

کشمیر میں مسلمانوں کو حکومت محض اتفاق سے مل گئی۔ کشمیر میں ایک راجا سنگھ دیو تھا۔ اس کے یہاں بہت سے مسلمان ملازم تھے۔ ان میں ایک ملازم شاہ مرزا تھا۔ وہ اپنے حسن انتظام کے سبب جلد ہی راجا کا مقرب ہو گیا۔ راجا سنگھ دیو کی وفات کے بعد ۱۳۲۷ء میں رنجن شاہ حکمر ال ہوا۔ رنجن شاہ نے شاہ مرزا کی ترغیب سے کشمیر کے ایک صوفی بلبل شاہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرلیا اور اپنا نام صدر الدین رکھا۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ (۵۲)

۱۳۳۳ء میں صدرالدین کی وفات کے بعد شاہ مرزا نے شمس الدین شاہ کے نام سے حکومت کی باگ ڈورسنجالی۔(۵۷)

رنجن دیو کے مسلمان ہونے کے سلسلہ میں بعض مورضین نے لکھا ہے کہ اس نے حق کی اللہ میں بدھ مذہب اختیار کیا تھا لیکن اس سے مطمئن نہیں ہوا اور دوبارہ ہندوہونا چا ہتا تھا لیکن ہر ہمنوں نے اس کو ہندو برنانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے اس نے اسلام قبول کرلیا۔ (۵۸) لیکن یہ بات محض ظن و تخیین پر بنی ہے۔ تاریخی حقائق سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی ۔ چوں کہ اس زمانہ میں بدھوں کا ہندوہونا عام بات تھی ، شالی ہند میں بدھوں کو جریہ ہندو بنایا جارہا تھا تو ایک راجا کا اپنی رضامندی سے ہندوہونا برہمنوں کو کیوں نامنظور ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاہ مرز ااور دیگر مسلمانوں کی صحبت نے اس کو اسلام ہوا ہوگا۔

رنجی دیو کے ساتھ دی ہزارلوگ بھی مسلمان ہوئے تھے۔(۹۵)اس طرح ان کا اسلام گویا ایک طبقہ کا اسلام تھا۔رنجی دیو کی وفات کے بعدریاست میں جو بدنظمی پیدا ہوئی تھی ،اس کے متعلق میں ڈاکٹر اشتیاق حسین قریثی کا خیال ہے کہ بینومسلموں اور برہمنوں کے درمیان حصول اقتدار کے لیے حکمش ہوئی تھی ،جس میں بالآخرمسلمان کا میاب رہے۔(۲۰)

غر نوى عهدا وراشاعت إسلام

ہندستان میں مسلم حکومت کا دوسرا دورا میر ناصرالدین سکتگین سے شروع ہوتا ہے۔

محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا تھا، اس کے بعد تین صدی تک ملتان ہی سرحد کا کام دیتا رہا اور مسلمانوں کے حدود مملکت اس ہے آ گے نہیں بڑھے۔

اس عرصہ میں اشاعت اسلام کا کام انجام دیا جا تار ہا جیسا کہ صوفیہ اور علماء کی کاوشوں کے ذیل میں ذکر ہوا،کیکن ابھی مسلم حکومت نہیں قائم ہوسکی تھی۔

## ناصرالدین سبتگین (۲۸۸ه/۹۹۸)

مسلم حکومت سے کاذ آرائی 94ء میں اس وقت شروع ہوتی ہے جب پنجاب کاراجا جے پال غزنی پر حملہ آور ہوتا ہے۔ دراصل راجا جے پال نے اپنی سرحد پرایک قوت کو پنیتے دیکھ کر خطرہ محسوس کیا۔ اس لیے اس نے غزنی پر حملہ کر دیالیکن اس کو شکست ہوئی اور تاوان جنگ ادا کرنے کی شرط پر جے پال کوصلح کرنی پڑی۔ جے پال نے مجبوراً صلح کرلی ، لیکن لا ہور پہنچ کر تاوان جنگ دینے سے انکار کردیا اور سبکتگین کے آدمیوں کو قید کردیا۔

سبکتگین نے اس بدعہدی کی سزادینے کے لیے لا ہور پر چڑھائی کردی۔ جے پال بھی تیارتھا اوراس نے دہلی، اجمیر، کالنجر اور قنوج کے ہندو حکمرانوں سے بھی مدد طلب کر کے اپنی فوج کی تعداد میں زبردست اضافہ کیا تھا۔ ناصرالدین نے اپنی حربی مہارت کا فائدہ اٹھا کراس عظیم شکر کو شکست دی۔اس طرح لا ہورسے کابل تک پورے کا پوراعلاقہ اس کے زیراقتدار آگیا۔(۱۱)

ناصر الدین سبتگین کے اجداد بدھ ندہب کے پیرو کار تھے۔ کابل اور پٹاور نیز غرنی میں بھی بڑی تعداد میں بدھوں کی آبادیاں ہنوز موجو دخیس، بلکہ ہندو آبادیاں بھی تھیں۔ سبتگین کی فوج میں بڑی تعداد میں ہندو تھے۔

اس علاقہ میں مسلمان بالعوم کرامی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ سبکتگین کے معاصر ابو بکر اسحاق کرامیہ کے مقدر علماء میں سے تھے اور غزنی کے دربار میں ان کا بڑا اثر تھا۔ اس کے جذبہ بلیغ کا اثر تھا کہ پانچ ہزار غیر مسلم (یقیناً بدھ اور ہندو) ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔خود سلطان بھی ان کا بڑا اکرام کرتا تھا اور غالبًا انھی کی تلقین پر اس نے سندھ اور ملتان کے اسماعیلیوں پر حملہ کیا۔ کرامیہ فرقہ محمود غزنوی کے بعدر و بہزوال ہوگیا۔

محمود غزنوی (۱۲۴ه/۱۰۳۰)

محمود غزنوی نے ۱۰۰۱ میں انند پال کوشکست دی۔اس کے بعد ۲۰۰۵ میں اساعیلی حاکم

ابوافقتح داؤد کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے گیا۔ راستہ میں آنند پال نے اس پرحملہ کردیا۔ اگر چہانند پال کوشکست ہوئی لیکن محمود غزنوی اس سے مطمئن نہیں ہوااوراس نے ابوالفتح داؤد کے خلاف تادیبی کارروائی سے فراغت کے ایک سال بعد پشاور کے قریب انند پال کو پھرشکست دی اور کا گلڑہ تک کا علاقہ اپنی قلم رومیں شامل کرلیا۔ اس کے بعد بھی محمود غزنوی نے ہندستان پر متعدد حملے کئے ، جن کی سرحدیں مجرات اور تھراتک تھیں۔

محود غزنوی کے عہد میں لا ہوراسلامی مرکز بن گیا۔ یہاں مستقل مسلمان حاکم رہنے لگا اور ہندستان کے دیگر شہروں میں بھی مسلمان آباد ہوگئے۔ خاص طور پراجمیر میں ان کی آبادی کے واضح شبوت ملتے ہیں اور دیگر شہروں، قنوج، بنارس وغیرہ میں ان کی آبادی کی موجودگی کا تذکرہ او پرآچکا ہے۔

سلطان محمود غزنوی کے بعداس کے بیٹے سلطان مسعود نے حصار پر قبضہ کیالیکن اس کا قبضہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہا۔ البتہ لا ہور مستقل اسلامی قلم رو میں شامل رہا۔ ہندستان کے راجاؤں نے اس پر کئی مرتبہ حملہ کیالیکن لا ہور کے لوگوں نے اس کونا کام بنادیا۔

### سالارمسعودغازی(۲۲۱ ھ/۱۳۰۱ء)

سلطان محمود کی معاصر ایک اہم شخصیت جن کا اشاعت اسلام میں خاص حصہ ہے سید سالا رمسعود غازی کی ہے۔

۳۲۱ ھ/۱۳۱ء میں سیدسالارنے اپناسفر شروع کیا اور بہت کم وقفہ میں متعدد فقوعات حاصل کیں۔ ان کے سفر کا آغاز اجمیر سے ہوتا ہے۔ اجمیر اور دبلی کے درمیان دھندہ گڑھ ریواڑی کے قریب راجا کرن پال نے ان پرشب خون مارا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے انھوں نے کرن پال کا تعاقب کیا۔ اس نے تجارہ کے راجا تیج پال کے یہاں پناہ لی اکیکن راجا تیج پال کو بھی شکست ہوئی۔ اس کے بعد مسلمان ہوگیا۔ اس کا نام جلال خاں رکھا گیا۔

نواح دہلی میں میواتیوں کی بستیاں قدیم زمانہ ہے آباد ہیں اور سالار کی قتم، سالار کا جھنڈ اوغیرہ ان کے یہاں معروف ہیں، جس سے بیقیاس کیا جاسکتا ہے کہ بیلوگ اسی روایت سے مستفید ہوکر مسلمان ہوئے ہوں گے۔

سیدسالار نے مسترکی (بارہ بنکی) کواپنامشقر قرار دے کر گر دونواح میں اشاعت اسلام

کے لیے اپنے ماتخوں کو بھیجا۔خور بھی جہاد کرتے رہے اور ۱۰۳۵/۳۲۲ میں ان کی شہادت ہوئی۔ (۲۲)

سلطان محمود غرنوی نے سفر سومنات میں نارائن پور فتح کیا تھا۔ نارائن پور کے قریب تھانہ غازی نام کا ایک قصبہ ہے۔ اسی طرح اسی علاقہ میں سالار پور بھی۔ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ یہاں سید سالا رکے عہد سے ہی مسلمان آبادرہے ہوں گے۔ یہ قیاس اس لیے اور بھی پختہ ہوجا تا ہے کہ یہ علاقہ سالا رکے عہد ہوگی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ (۱۳)

محمود غزنوی کے بعد غوری حکومت کے قیام سے قبل شالی ہند میں مسلمانوں کی خاصی تعداد کی موجود گل کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً بہرائج میں سالا رمسعود غازی شہید ہوئے ،لیکن ان کا پختہ مزار د ، ملی سلطنت کے ابتدائی ایام میں تعمیر ہوا۔ نظامی صاحب نے اس سے بیہ قیاس کیا ہے کہ اس وقت بہرائج میں یقینا کچھلوگ مسلمان موجود رہے ہوں گے۔ مزار کی حفاظت انہی کے وجود کی مرہون منت ہے۔ (۱۲۴)

بعض اورمقامات پربھی اس عہد کے بعض مسلم مزارات کا ذکر ملتا ہے، مثلاً میرال ملھم کا مزار بدایوں میں ،خواجہ مجدالدین کا ملگرام میں ،گو پا مئومیں لال پیر کا مزار ،انا ؤمیں گنج شہیدال ، منیر (بہار) میں امام تقی فقیہ کا مزار ۔ بیتمام مزارات غوری حملہ سے پہلے کے ہیں ۔ (۱۵)

سیدسالارمسعود غازی کی طرف انتساب کیا جاتا ہے کہ وہ اس علاقہ سے گزرے اور بہرائچ جا کررا جابالا دت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فر مایا۔

مشہور محدث من صغانی ۵۷۷ ہیں بدایوں میں پیدا ہوئے۔(۱۲) یہ بھی فتح دہلی سے قبل کا واقعہ ہے۔ اس سے نظامی صاحب نے بدایوں میں سلم آبادی کے امکان کی توثیق کی ہے۔ جدید تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ فتح دہلی سے بہت قبل قنوج میں ایک مسلم محلّہ تھا۔ (۲۷)

ابن اثیر نے لکھا ہے کہ محمود غزنوی کے حملہ کے بعد سے بنارس میں مسلمان مسلسل رہے۔ اس طرح سلطان مسعود کے حملہ سے قبل سرتی نام کی ہندستانی ریاست میں مسلمان تھے۔(۱۸)

مسلمانوں کی یہ بستیاں ممکن ہے کہ قنوج میں تجارتی نوعیت کی ہوں اور بنارس میں ہندو راجا کے فوجی مسلمان رہے ہوں۔ تاہم یو پی کے بعض اور مقامات جیسے بدایوں، بلگرام، بہرائچ وغیرہ کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ دراصل مسلمان فاتحین کے زیراثریہاں مسلمانوں کا نفوذ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ بلندشہر کا معاملہ بھی ہے۔ بلندشہر جس کا قدیم نام برن ہے، اس کو سلطان محمود غزنو کی نے ۱۹ او میں فتح کیا تھا۔ یہاں کا راجا ہر دت مسلمان ہو گیا تھا۔ ایلیٹ کے اندراج سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی جان کے تحفظ کے لیے دس ہزار آ دمیوں کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا اور جب محمود غزنو کی واپس چلا گیا تو پھراپنا آبائی مذہب اختیار کرلیا۔ (۲۹)

بعض متعصب مؤرخین اس واقعہ کواس طرح بیان کرتے ہیں جیسے ہردت کو بہزورشمشیر مسلمان کیا گیا تھا اور جب محمود غرنوی واپس چلا گیا تو وہ دوبارہ ہندو ہوگیا۔ بیا نداز اس مفروضہ پر ببنی ہے کہ محمود غرنوی کا مقصد صرف اشاعتِ اسلام تھا اور ہردت نے محض جان کے خوف سے اسلام قبول کیا تھا، کیکن اوپر لکھا جاچکا ہے کہ سلطان محمود متعصب حکمران نہیں تھا اور نہ اس نے جبر بیمذ ہب تبدیل کرایا۔

ہردت نے اسلام قبول کیا اور پھرترک کردیا اس سلسلہ میں صرف ایک دلیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب قطب الدین ایک نے برن پر جملہ کیا تو وہاں کا راجا چندرسین تھا۔ یہ ہردت کی اولاد سے تھا اور نام سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوتھا۔ (۲۰) لیکن بید لیل درست نہیں ہے جمود غزنوی کے دوسو سال کے بعد قطب الدین ایک نے جملہ کیا۔ اس دور ان کتی تبدیلیاں آئیں۔ ہوسکتا ہے کہ راجا کہ افلاف پھر ہندوہوگئے ہوں۔ لیکن اس سے بیلاز منہیں آتا کہ قوام میں بھی کوئی مسلمان ندرہا ہوگا۔ محمود غزنوی کے بارے میں مؤرخین کا ایک گروہ اس طرح تصویر شی کرتا ہے جیسے اس کا مقصد مندروں کو منہدم کرنا، ہندوؤں کو تہہ تی کرنا یا جربیہ مسلمان بنانا تھا۔ جب کہ حقیقت یہ کہ محمود کے عہد میں صرف سومنا تھ کا مندر منہدم کیا گیا۔ اس کے علاوہ کی مندر کا انہدا منہیں ہوا۔ رچرڈ ام ایٹن (Richard M. Eaton) ایک امر یکی مورخ ہیں۔ اریز ونا یو نیورٹی مقالہ کھا رچرڈ ام ایٹن (اسلام ان کا خاص رچرڈ ام ایٹن کی مندروں کے انہدام پر ایک تحقیق مقالہ کھا مندر موضوع ہے۔ انھوں نے مسلمانوں کے ذریعہ ہوئے مندروں کے انہدام پر ایک تحقیق مقالہ کھا مندر موضوع ہے۔ انھوں نے معالم کی مادی مقاصد تھے۔ اس نے جس طرح ہندوشہوں پر جملہ کیا ، ای طرح مسلمان شہروں پر ایران میں جملہ کیا تھا۔ اس نے جس طرح ہندوشہوں پر جملہ کیا ، ای طرح مسلمان شہروں پر ایران میں جملہ کیا تھا۔ (۱۷)

اس لیے محدود کے حملوں کو اسلام کی جربیا شاعت سے جوڑ نا درست نہیں ہے۔ البتہ ایسا ہوا کہ اس کی فتو حات کے دوران بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ مثلاً برن کے راجا ہردت کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح و بے ہند کے راجا سکھ پال نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بعد میں اس کو ملتان کا حاکم مقرر کیا۔ اس کا نام نوسا شاہ Shawsa Shah گیا۔ قنوج میں بھی بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ۱۳۳۰ء میں کیرت کے راجا نے مفتوح ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ چند نام اور ملتے ہیں جھوں نے محمود کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، لیکن مجموعی طور پر اس کر لیا۔ چند نام اور ملتے ہیں جھوں نے محمود کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، لیکن مجموعی طور پر اس کے فتح کے ہوئے علانے غیر مسلم تھے۔ پشاور اور لا ہور کے درمیان اس کی رعیت زیادہ تر ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ لیکن مجمود نے ان کے مندر محفوظ پر مشتمل تھی۔ لیکن محمود نے ان کے مندر محفوظ رہا۔

محمود غرنوی کے ہندستان پرزیادہ دُورزَس اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ دراصل محمود کا اصل نشانہ ہندستان تھا بھی نہیں۔ لا ہور کے راجا ج پال کی وجہ ہندستان پر حملہ کا آغاز ہوا تھا ور نہاس کی اصل جولان گاہ ایران وخراسان تھے۔ ہندستان پراس کے حملے زیادہ ترج پال اور اس کے جانشینوں کو مزادی ہے ایس نے اس کے جانشینوں کو مزادی ہے ۔ اس نے ہندستان میں مستقل حکومت تھا تم نہیں کی جس طرح کی حکومت بعد میں غوری خانوادے نے قائم ہندستان میں مستقل حکومت تھا تم نہیں کی جس طرح کی حکومت بعد میں غوری خانوادے نے قائم کی تھی۔ البتہ لا ہوراور سندھاس کی قلم رو میں شامل تھے، اور بدایوں اور دیگر علاقوں کے حکمر ال ماج گزار تھے۔

محمود غزنوی کے بعد ڈیڑھ سوسے دوسوسال کے عرصہ میں ہندستان پر کوئی قابل ذکر باہری حملہ نہیں ہوا۔ ۱۱۹۰ء میں غوری ترکوں کوقوت حاصل ہوئی اور شہاب الدین غوری نے ہندستان فتح کیا۔

## شهاب الدين غوري (۱۰۴ه/۲۰۲۱ء)

شہاب الدین غوری نے ۱۹۰۰ء میں بھٹنڈہ پر قبضہ کیا۔۱۱۹۱ء میں ترائن کے میدان میں پرتھوی راج کو شکست دی۔اس جنگ میں متعدد ہندوراجا شہاب الدین غوری کے ساتھ تھے۔ قنوج کاراجا ہے چند بھی اس کے ساتھ تھا۔ جموں وکشمیر کا ہندوراجا اس کے علاوہ بھی اکثر جنگوں میں اس کے ساتھ رہا۔ پرتھوی راج کوشک دینے کے بعد شہاب الدین غوری نے اجمیر کا حکمرال پرتھوی راج کے بیٹے کو بنایا۔ شہاب الدین غوری نے ایسے سکے جاری کے جن پر دیوناگری رسم الخط میں عبارت تحریظی۔ ایسے بھی سکے ملے ہیں جن پر ایک طرف پرتھوی راج کا نام ہے دوسری طرف شہاب الدین غوری کا۔ ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہاب الدین غوری ایک غیر متعصب حکمراں تھا۔ شہاب الدین غوری کا۔ ہوتا ہے مہد میں اشاعت اسلام کے حوالہ سے کھوکھروں کا قبول اسلام قابل ذکر ہے۔ کھوکھر قبائلی انداز کی ایک وشق قوم تھی جوشوالک کی پہاڑیوں کے درمیان رہتی تھی۔ اس قوم کے افراد سلطان شہاب الدین غوری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ محمد قاسم فرشتہ نے اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ کھھا ہے۔ ممکن ہے اس میں پچھرنگ آ میزی بھی ہوئی ہوفرشتہ نے کھھا ہے:

" كوكر دريائے سندھاور شوالك كى يہاڑيوں كے درميان رہتے ہيں۔ان كى تاخت و تاراج كا دائر ہ بہت وسیع تھا مسلمانوں ہے ان كوخاص طور پر عدادت تھى ۔ جومسلمان انھیں ملتا اسے طرح طرح کی تکالیف دے کر مار ڈالتے، بالخصوص ان مسلمانوں کو جو سلطان کی طرف سے بیثاوراوراس کے گردونواح میں مامور تھے۔وہ اتنا ننگ کرتے کہ وه به فراغت پنجاب کی طرف آید ورفت نه رکھ سکتے تھے۔کھوکھر وں کا کوئی دین و نہ ہب نہ تھا۔ دختر کشی ان میں عام تھی۔ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تووہ اسے اپنے دروازے پرلاکر آواز دیتا کہ کوئی ہے جواس کی دختر کواپنی زوجیت میں قبول کرے۔ اگر کوئی شخص قبول کرلیتا تو اے لڑکی دے دیتا ور نہ اسے ہلاک کر دیتا۔ ایک عورت کے کئی کئی شوہر ہوتے تھے۔ اور قاعدہ تھا کہ جوشو ہراس عورت کے یاس جاتا وہ دروازے پراپنانشان جھوڑ جاتا تا کہ دوسرے شوہرینشان دیکھ کریلٹ جائیں۔ یہ جماعت مسلمانوں کی عقوبت کوثو اعظیم کا ذریعہ مانتی تھی لیکن سلطان محموفوری کے آخری ایام میں ایک مسلمان ان کے دست ظلم میں گرفتار ہوا اور اس نے اہل اسلام كے طور طريقے اس طرح بيان كيے كه اس قبيله كے سرداركو بيند آئے اور اس نے اس مسلمان سے یوچھا کہ اگر میں سلطان محمد غوری کی خدمت میں حاضر ہوکر مسلمان ہوجاؤں تووہ میرے ساتھ کیاسلوک کرے گا۔اس مسلمان نے اس کویقین دلایا کہوہ مراعات شاہانہ سے نوازے گا اور کو ہتان کی حکومت تم کوسونپ دے گا۔ چنال چہ سروار نے اس قیدی کے ہاتھ درخواست روانہ کی۔جواب میں سلطان نے خلعت فاخره اور کمر بندمرصع ارسال کیا۔اس پر وہ سر دارسلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اطاعت اختیار کر کے اس کو ہتان کی حکومت کا فر مان حاصل کیا۔خود بھی مسلمان ہوا اوردوسے کھو کھر ول کو بھی مسلمان کیا۔" (ا4)

## قطب الدين ايب (١٠٧ ه/١٢١ء)

سلطان شہاب الدین کا جانشین ان کا غلام قطب الدین ایب ہوا۔ قطب الدین ایب ہوا۔ قطب الدین ایب ہوا۔ قطب الدین ایب کے عہد میں پرتھوی راج کے بھائی نے اجمیر پرجملہ کرکے وہاں کے حاکم کو جو پرتھوی راج چوہان کا بیٹا تھا، بے دخل کر دیا۔ قطب الدین ایب نے اجمیر کو پھر فتح کیا اور وہاں میراں سید حسین جنگ سوار مشہدی کو گورزم تررکیا۔

۱۱۹۸ء میں علی گڑھ فتح ہوا، اور یہاں کے متعددلوگوں نے اسلام قبول کرلیا۔ ۱۱۹۵ء میں گرا و فتح ہوا، اور یہاں کے متعددلوگوں نے اسلام قبول کرلیا۔ ۱۱۹۵ء میں گنجر اقتدی میں گجرات فتح کیا اور ۱۲۰۲ء میں گنجر فتح کیا، جہاں بالتر تیب میں ہزار اور پچاس ہزار قیدی دستیاب ہوئے۔ (۲۷) ڈاکٹر کے۔ایس لال کا خیال ہے کہ بیسب لوگ مسلمان بنائے گئے ہوں گے۔ (۲۳) لیکن بیان محض تعصب و تنگ نظری پر بنی ہے۔ جنگی قیدیوں کا جبر بید ند بہت تبدیل کیا گیا ہواس کا کوئی ثبوت نہیں۔

### اختيارالدين بختيار كجلي

شہاب الدین غوری کے ایک دوسرے غلام اختیار الدین بختیار خلجی کو بنگال کی فتح پر مامور کیا گیا تھا۔اس نے ۱۱۹۷ء میں وکرم شلا اور نالندہ کا علاقہ فتح کیا۔اس علاقہ میں اس وقت تک بدھ ندہب کی آبادی تھی۔ یہ لوگ اس وقت بڑی کس میری میں تھے۔ ہندو حکمرانوں نے بدھوں کے تمام علاقوں پر قبضہ کرلیا تھا۔ بہار میں بدھوں کا صرف ایک ہی مضبوط قلعہ ادنٹ ایسا تھا جو پوری طرح بدھوں کے قبضہ میں باقی تھا۔اس پر بھی بنگال کے حکمراں کئی دفعہ حملہ کر چکے تھے۔ لیکن وہ وفتح نہیں ہوا تھا۔ (۴۲)

بہار کے گپتااور گوڑ حکمرانوں نے بدھوں پرعرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، جس درخت کے نیچے مہاتما بدھ کوعر فان حاصل ہوا، اسے گوڑ حکمرانوں نے کاٹ دیا۔اسی پربس نہیں کیا بلکہ اس کی جڑیں کھود ڈالیں اور اسے جلا دیا۔مہاتما بدھ کی مور تیاں توڑ ڈالیں اوران کی جگہ شیو کی مور تیاں نصب کیں (۵) وغیرہ۔

ایسے حالات میں آخری مضبوط قلعہ اختیار الدین بختیار خلجی نے فتح کرلیا۔ یہ بعید از قیاس نہیں ہوگا کہ اس کے بعد بدھ ندہب کے ماننے والوں نے جو کئی صدی سے دفاعی مقام پر تھے، اسلام قبول کرلیا۔ (۲۷) اختیار الدین بختیار خلبی کی ان فتوحات کی تفصیلات کہیں نہیں ملتیں، اس لیے اس کے رویے کے بارے میں حتی طور پر پچھنیں کہا جاسکا۔ قاضی منہاج سراج نے لکھ دیا تھا کہ اس نے سرمنڈے ہوئے بے قصور بدھوں کا قتل عام کیا۔ (۷۷) دہاں کا عظیم کتب خانہ نذر آتش کردیا۔ (۷۸) کیکن اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ متعدد مؤرخین نے ان کا جواب دیا ہے (جیسے ملاحظہ ہوڈ اکٹر مہر علی History of Muslims in Bengal ص ۵۱،۵۰)۔

اختیارالدین بختیار طلجی کے ہاتھ پرواضح طور پراسلام لانے کا تذکرہ مُنَحُ (Mech) قبیلہ کا ملتا ہے۔ یہ قبیلہ تبت کی ترائیوں میں آباد ہے۔ قیاس ہے کہ یہ لوگ اس وقت بدھ ندہب کے پیروہوں گے۔ مُنِحُ (Mech) قبیلہ کا سرداران کے پاس آیا اور مسلمان ہوگیا۔اس نے اپنا نام علی رکھااور پھروہ اختیارالدین بختیار خلجی کے ساتھ بہطور رہبر کے رہا۔ (۸۰)

عہد سلاطین میں ایک عظیم حکمرال علاءالدین خلجی ہوا ہے۔ علاءالدین خلجی کواپنے پچا جلال الدین کے بعد حکومت ملی تھی۔ جلال الدین خلجی نہایت نرم دل اور نرم خوبادشاہ تھا۔ وہ مجرموں کو پکڑوا تا اور ان سے توبہ کروا کے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس کی اس نرم خوئی کا فائدہ بہت سے ہندوؤں نے بھی اٹھایا۔ عجب نہیں کہ اس طرح بھی بعض لوگ مسلمان ہوئے ہوں۔ چناں چہ خسروخاں اور اس کا خاندان اسی کے عہد میں مسلمان ہوئے تھے۔ یہی خسروخاں بعد میں قطب الدین مبارک شاہ کوئل کر کے ناصرالدین خسروخاں کے نام سے حکمراں ہوا۔

### قطب الدين مبارك شاه (۲۰ ۵ هـ/ ۱۳۲۰)

قطب الدین مبارک شاہ کے بارے میں کے ایس لال نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ہندو اسلام قبول کرلیتا تو یہ بادشاہ اس کو ہدیہ وتھا نف دیا کرتا تھا۔ ابن بطوطہ نے خلجی حکمرانوں کے بارے میں مجموعی طور پر لکھا ہے کہ جب کوئی ہندو اسلام قبول کرتا تو بادشاہ اس کوتھنہ میں ایک خلعت اورا کیک سونے کا زیور دیا کرتا تھا۔ (۸۱)

تا ہم خود قطب الدین کے بارے میں مؤرخین کی رائے اچھی نہیں ہے۔اس کوعام طور پر تارک صوم وصلوٰ ق حکمراں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔اس کے دربار میں برائیوں کو بڑاروج ملا۔ شِنخ نظام الدین اولیاء سے اس کوخصوصی عداوت تھی جس کا اظہار متعدد مواقع پر ہوتا رہااس کی خزائن الفتوح میں لکھا ہے کہ سلطان علاء الدین نے جنوب میں ایک مہم مخلصانہ ارادے سے جیجنے کا فیصلہ کیا۔اس کا مقصد وہاں شریعت کی روشنی پھیلا ناتھا۔ (۸۲)

فيروزشاه تغلق (٩٠٥ه/١٣٨٨)

فیروزشاہ تعلق کے پیش روسلطان محمد تعلق کی شخصیت بھی اشاعت اسلام کے حوالہ سے بڑی اہم ہے۔ ان کی کوششوں سے بہت لوگوں نے اسلام قبول کیالیکن فیروز شاہ تعلق کی مذہبی کا وشوں کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس نے احکام شرعیہ کی اشاعت کے لیے جدوجہدگی۔ فقہ از سرنوم تب کروائی۔ مختلف علاقوں میں قاضی اور محتسب مقرر کیے۔

اشاعت اسلام کے لیے اس نے ہندوؤں کو خاص طور پر ترغیب دی۔ فتوحات فیروز شاہی میں ککھاہے:

به ترغیب اهل ذمه به سوئے دین هدی توفیق یافتم و به اعلام گفتیم بهر که از کفار کلمه توحید گوید و دین اسلام پذیرد چنانکه در دین محمد مصطفی صلی تعالٰی علیه و اله و سلم آمده است، جزیه از و دور کنند چیست آن بگوش رسید فوج فوج و جماعت جماعت هنود آمدند و شرف اسلام مشرف شدند. (۸۳)

''میں نے اپنی ذمی رعایا کورسولِ خدا کا مذہب قبول کرنے کی حوصلہ افز ائی کی۔اور میں نے اعلان کیا کہ جو شخص کلمہ شہادت پڑھ کرمسلمان ہوجائے گاوہ جزید کی ادائیگی سے بری الذمه سمجھا جائے گا۔ جب بیخبرعوام کے کانوں تک پہنچی تو بہت سے ہندو حاضر ہوکر مشرف بہ اسلام ہوئے۔روز انہ ہر طرف سے لوگ آتے تھے اور اسلام قبول کرکے جزید سے معافی یاتے تھے'' یاتے تھے اور انعام سے مالا مال ہوکرواپس جاتے تھے''

پائے مصاوراتھا ہے الاہاں ہوروا ہیں جائے ہے۔

فیروز شاہ تخلق نے اپنی جنوب کی مہم میں سکھر (Sikhar) کے راج کمار کو قید کرلیا۔ وہ

راج کمار بادشاہ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہوکر مسلمان ہوگیا اوراس کا نام شکر خاں رکھا گیا۔ (۸۴٪)

فیروز شاہ تغلق ایک مرتبہ نواح دبلی میں شکار کھیل رہا تھا۔ ہندوسر دار رائے چھجمل مل

وغیرہ ہمر کا ب تھے۔ فیروز شاہ پرایک شیر حملہ آور ہوا الیکن اس کورائے چھجمل نے مار دیا ، اس لیے

رائے چھجل مل کو ناہر بہادر کا خطاب ملا۔ بعد میں ناہر بہادر مسلمان ہوگیا۔ اس کے اخلاف آج بھی

ملک اور خان زادہ کے نام سے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ناہر بہادرائیک بڑے علاقہ کا حکمر ال

بنااور اس کے اخلاف نے مرتوں میوات کے علاقہ برحکمر انی کی۔

نا ہر بہادر کے ایک بیٹے ملک علاء الدین کو بڑا اقبال حاصل ہوا اور ان کے اخلاف میں راجاز بیرخاں، راجاحسن خال اور عالمگیری عہد کے امیر نواب خلیل اللہ خال بہت معروف ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو یا دوبنسی کہتے ہیں اور نومسلم راجپوتوں کی طرح بعض ہندوانہ رسومات بھی ان میں جاری ہیں۔خاص طور پرشادی بیاہ کے موقع پران کو انجام دیتے ہیں۔(۸۵)

بدی یا معالی میں ایک نومسلم تھا جس کو فیروز شاہ تعلق کے عہد میں عماد الملک کا عہدہ ل ہوا۔

چوہان راج پوتوں کی ایک شاخ جوالور کے قریب قصبہ منڈ اور اس کے نواح میں آباد تھی وہ بھی فیروز شاہ کے ذریعہ سلمان ہوئی۔ مرآ قالانساب میں مولوی ضیاءالدین علوی نے لکھا ہے کہ راؤ حاجی جاند بکر می ست ۱۹۹۹ میں فیروز شاہ کے عہد میں مسلمان ہوئے اور شاہی خاندان سے ان کے مصابر تی تعلقات قائم ہوئے۔ (۸۷)

## ظهيرالدين بابر (١٥٣٠ ١٥٣٠)

مغل عہد کی جلالت شان اور پائے داری کے سبب عہد سلطنت کی عظمت پھیکی نظر آتی ہے۔ مغلوں کا عہد بابر سے شروع ہوتا ہے۔ بابر نے ۱۵۲۷ء میں سلطان سکندرلودھی کوشکست دے کر دہلی سلطنت پر قبضہ کرلیا تھا۔ سکندرلودھی کے بیٹے ابو بکر خال نے راجاحسن خال اور رانا سانگا کی مدد سے بابر کے ساتھ ایک اور فیصلہ کن جنگ کی ، لیکن بابر اس میں بھی فتح مندر ہا اور ہندستان میں مغلیہ حکومت کی بنیاد بڑگئی، اگر چہ بابر مغل نہیں تھا بلکہ ترک تھا، کیکن اس وقت وسطالشیا میں ترک زیردست متھا ورعظمت کا علم مغلوں کے ہاتھ میں تھا، اس لیے بابر اور اس کے اخلاف نے میں ترک زیردست متھا ورعظمت کا علم مغلوں کے ہاتھ میں تھا، اس لیے بابر اور اس کے اخلاف نے اسے لیے خود بابر ایک کورک ہی کہنا تھا۔ اس کا مشہور شعر ہے:

با ترك ستيزه مكن اے سير بيانه چالاكي و عياري تركان عيان است

''اے بیانہ کے حاکم ترک کے ساتھ جنگ مت کر \_ترکوں کی چالا کی اور عیاری تو عیاں ہے۔''

بابر کے ساتھ کسی جنگ میں اودھ کا ایک بڑا زمین دار قید ہو گیا۔اس نے اسلام قبول

کرلیا تو بابر نے اعزاز میں اس کور ہا کردیا۔ آرنلڈ نے لکھا ہے کہ یہ خاندان اس وقت اودھ کا سب سے زیادہ بااثر راجپوت مسلمان خاندان ہے۔ (۸۸)

جهانگير (١٠١٥م/١٢٢)

جہانگیر کے بارے میں بھی بعض تاریخوں میں ماتا ہے کہ ان میں اشاعت ِ اسلام کا جذبہ پایاجا تا تھا۔ اوراس نے متعدومرتبہ اشاعت اسلام کی حوصلہ افزائی کی۔

ب بیت جہانگیرنے تزک میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب کشمیر گیا تو ایک جگداس نے دیکھا کہ ہندو مسلمان آپس میں شادیاں کرتے ہیں۔ جہانگیر نے فرمان جاری کیا کہ ہندولڑ کیاں مسلمانوں ہے شادی کرسکتی ہیں لیکن مسلمان لڑ کیاں ہندوؤں سے شادی کرنا ہند کردیں۔(۸۹)

یے فرمان روح اسلام سے بہت زیادہ قریب نہیں تھا۔لیکن اشاعت ِ اسلام کے حوالہ سے اس کے اسلام کے حوالہ سے اس کے اس کی کے تھے۔

شاه جهال (۲۷۱ه/۲۲۲۱ء)

عہد شاہ جہانی میں اشاعت اسلام کے حوالہ سے کئی واقعات اہم ہیں : سے متاب مار میں میں میں اس میں ایس کی مار اس میں کا مصرف کا مار

ایک واقعہ لال خانیوں کے مسلمان ہونے کا ہے۔اگر چہ لال خانیوں کی تاریخوں میں کئی واقعات ہیں اور لال خانیوں کے اسلام کے بارے میں گئی رائیں ہیں، تاہم بیرائے زیادہ معتبر معلوم ہوتی ہے کہ لال خاں کا بیٹا راجا سالباھن مسلمان ہوا تھا۔ کارشوال ۴۹ مالہاھن سالباھن کے نام شاہ جہاں نے سالباھن پور کا علاقہ بطور جاگیردیا تھا۔مشہوریہ ہے کہ سالباھن اپنی اولا دکے ساتھ شاہ جہاں کے ہاتھ پرمسلمان ہوا۔ (۹۰)

پ کا سام جہاں کے عہد میں پنجاب کے شورش پسند ججھار سنگھ (Jujhar singh) کوشکست ہوئی تو اس کا بیٹا درگا سنگھ اوراس کا پوتامسلمان ہوگئے۔ دونوں کے نام بالتر تیب امام قلی اورعلی قلی رکھے گئے۔ نیز ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ (۹۱)

اسی طرح بیلگانہ کی فتح کے بعد وہاں کے حاکم ناہر جی کا ایک بیٹامسلمان ہوگیا۔ ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ شاہ جہاں نے ہندومسلمانوں کی آپس کی شادی کی ممانعت کردی تھی۔اس فیصلہ کے بعد چار ہزارتا پانچ ہزار ہندوجن کی بیویاں مسلمان تھیں مسلمان ہوگئے۔(۹۲) بیواقعہ بھدنور (Bhadnor) کا ہے۔اس کےعلاوہ بھی بعض مقامات پراس طرح کےواقعات پیش آئے۔

## اورنگ زیب عالم گیر(۱۱۱۸ه/۵۰۷۱ء)

اورنگ زیب عالمگیر مختلف وجوہ کی بنا پر ایک متعصب حکمراں کی حیثیت سے مشہور ہے اور شہرت اس بات کی ہے کہ اورنگ زیب نے لوگوں کو زبردتی ، لا کچ دے کریا مجبور کر کے مسلمان کیا تھا۔ آرنلڈ نے لکھا ہے کہ مجھے اس کا ثبوت تاریخ میں نہیں ملا۔ آرنلڈ کا پوراا قتباس حسب ذیل ہے:

'' کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے لیے سرکاری دباؤ سب سے زیادہ گئی کے ساتھ اورنگ زیب کے عہد میں ڈالا گیا تھا۔ چناں چہ پنجاب کے مشرقی اضلاع میں ایسی بہت میں مثالیں موجود ہیں کہ کسی گاؤں میں اگر کچھ لوگ مسلمان ہیں تو ان کے مورث اعلیٰ کے متعلق میں شہور ہے کہ وہ اپنی زمین بچانے کے لیے اورنگ زیب کے عہد میں مسلمان ہوگیا تھا۔ دبلی کے نزد کیے گڑگاؤں میں بنیوں کا ایک خاندان ہے جواب تک اپنی ام کے ساتھ شخ کا لقب لگاتے ہیں، کیوں کہ اس گھرانے کے ایک آوی بی بیان کے جس کی اب کوئی اولاد باتی نہیں ہے، اپنی موروثی جا کداد کو شبطی سے بچانے وجہ سے اسلام قبول کرلیا تھا۔ ضلع کان پور کے بہت سے راج پوت زمین دار بھی اسی وجہ سے مسلمان ہونے پر مجبور ہوئے تھے۔ اسی طرح اور خاندانوں کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ اس کے مورث کوقید کرکے یا بیغمال کے طور پر دبلی لے گئے تھے اور وہاں اسے مختون کر کے زبرت مسلمان کرلیا گیا تھا۔ لیکن اس ضمن میں میہ بات ذبمن میں میں ہی جات ذبمن میں میں ایسی باتوں کاذر نہیں ملات میں تاش کر سکا ہوں مجھے اورنگ زیب کے عہد کی بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن جہاں تک میں تلاش کر سکا ہوں مجھے اورنگ زیب کے عہد کی بیان کی جاتی ہیں ایسی باتوں کاذر نہیں ملائ (۱۳)

آرنلڈ کے اس اہم اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مغلوں خاص طور پر اورنگ زیب کے ذریعہ لوگوں کو زبردتی یا دباؤڈ ال کر مسلمان کرنے کی بات بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے۔ یہ محض مفروضہ ہے اس کی کوئی تاریخی صداقت نہیں۔البتہ حکم انوں کی بیخواہش ہو سکتی ہے کہ لوگ

مسلمان ہوجائیں اور بیخواہش ان کی بھی رہی ہوگی۔ تاہم بیر بنائے خیرخواہی ہے نہ کہ کی ظلم و تعدی کے طور پر۔ ان کی نظر میں اسلام واحد مذہب تھا جس کے اتباع میں دنیاو آخرت کی فلاح مضم تھی۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ بندگانِ خدااس مذہب کا اتباع کریں تاکہ ان کی دنیاو آخرت سنور جائے۔ اور بیہ بات تو بالکل ہی بے اصل ہے کہ مسلمانوں نے زورز بردسی سے لوگوں کو مسلمان کیا، چوں کہ اسلام سب سے زیادہ اس وقت پھیلا جب اس کے پاس سیاسی قوت نہیں تھی۔ اس کی ایک مثال تو تا تاریوں کا قبولِ ایسلام ہے۔ دوسری مثال شرق اقصلی کے ممالک کا مسلمان ہونا ہے جہاں مسلم انوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے جیسے انڈونیشیا، ملیشیا، برونگی وغیرہ۔ یہ ممالک کس بھی مسلم حملہ یا فقد ارسے ناواقف ہیں اورخود ہندستان میں اسلام کی سب سے زیادہ اشاعت مغلیہ مسلم حملہ یا فقد ارسے ناواقف ہیں اورخود ہندستان میں اسلام کی سب سے زیادہ اشاعت مغلیہ سلطنت کے خاتمہ کے بعد ہوئی۔

اورنگ زیب کے عہد میں تبدیلی مذہب کے کسی بڑے واقعہ کا تذکرہ نہیں ملتا۔انفرادی طور پر پچھلوگوں کے مسلمان ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً ١٩٦٤ء میں چار قانو تکواپی ملازمت سے برطرف کردیے گئے، بعد میں انھوں نے اسلام قبول کرلیا تو ان کو بحال کردیا گیا۔ (۹۴) بعض لوگ خود مسلمان ہوئے تو ان کونوازہ گیا۔ جیسے نام دیو مسلمان ہوا تو اس کو چارسوسواروں کا منصب دار بنا دیا۔امر وہہ کے راجاکشن کا بیٹا شیوسنگھ مسلمان ہوا۔ اس کو ایک ہزاری منصب اور دلا ور کا خطاب ملا۔ اس طرح ایک شخص مسلمان ہوا، اس کو جا گیرل گئی۔منو ہر پور کا زمین دار دیو چند برخاست کر دیا گیا تھا۔ وہ مسلمان ہوگیا تو اس کو پھر بحال کر دیا گیا۔ راجا شیو نارائن پچھ (بہار) برخاست کر دیا گیا تھا۔ وہ مسلمان ہوگیا تو اس کو پھر بحال کر دیا گیا۔ راجا شیو نارائن کچھ (بہار) ہوگیا۔ خال نارائن مسلمان ہوگیا تو اس کو پھر بحال کر دیا گیا۔ راجا شیو نارائن مسلمان ہوگیا۔ خال نے اسلام قبول کیا تھا۔ بالام تو کے لیے اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ بالام تو کی راجا نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کیا تھا۔ بالام تو کی سلام قبول کیا۔ خال نے اسلام قبول کیا تھا۔ بالام تو کی جائے کے لیے اس عہد میں پچھلوگوں نے اور بھی اسلام قبول کیا۔ جیسے پیودی کے زمین دار شکر جی جائے لیڈر راجا رام کا بیٹا فتح سے تو دی کے زمین دار شکر جی جائے لیڈر راجا رام کا بیٹا فتح سلام تو کی جائے گیا۔ اس کو بعد میں در باری بنالیا گیا تھا۔ یہ تینوں میسب مسلمان ہوئے۔ تین اور آ دمی مسلمان ہوئے۔ ان کو بعد میں در باری بنالیا گیا تھا۔ یہ تینوں میں خطاب یا فتہ تھے۔ تین اور آ دمی مسلمان ہوئے۔ ان کو بعد میں در باری بنالیا گیا تھا۔ یہ تینوں میں خطاب یا فتہ تھے۔ (۹۹)

کے۔الیں۔لال نے کھاہے کہ تمبرا ۱۲۸ء میں ایک فرمان کے ذریعہ اعلان کیا گیا کہ جو قیدی مسلمان ہوجائے گا اسے رہا کردیا جائے گا۔ (۹۲) کے ایس لال کوتو قع ہے کہ اس اعلان کے

بعد بہت ہے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے۔ کے۔ایس لال نے اس اعلان کاشر ما کے حوالہ سے ذکر
کیا ہے لیکن اس میں اتناعموم ہوگا پیمشتہ ہے۔اورنگ زیب سے متعلق یہ بات بھی مشہور کی گئی ہے کہ
اس نے حکومت کی ملازمتوں میں امتیاز برتا تھا لیکن بیالزام بے بنیاد ہے۔ چوں کہ اورنگ زیب کے
بارے میں معلوم ہے کہ اس نے ملازمت کے لیے فد جب کو کوئی معیار نہیں بنایا بلکہ اصل معیار
صلاحیت تھی۔ چناں چہ اورنگ زیب کے عہد میں کم وہیش ہیں فیصد ہندو ملازم تھے اور فوج کا اعلی
عہدہ متعدد مرتبہ ہندوسیہ سالا روں کے پاس رہا، جن میں راجا ہے سکھ اور مرز اراجا ہے سکھ کو

اس کے علاوہ اورنگ زیب کے ایک فر مان کا تذکرہ کرتے ہوئے آ رنلڈ نے لکھا ہے:

"اورنگ زیب کے فرامین ومراسلات کے ایک قلمی مجموعہ میں جوابھی تک طبع نہیں ہوا
ہے، ذہبی آ زادی کا وہ جامع اور مانع اصول مندر نہ ہج جو ہرا یک باوشاہ کو غیر مذہب
کی رعایا کے ساتھ بر تناظروری ہے۔ جس واقعہ کے متعلق بیاصول بیان ہوا ہے، وہ یہ
ہے کہ عالمگیرکوکٹی شخص نے عرضی دی تھی کہ دو پاری ملازموں کو جو تخواہ تشیم کرنے پر
مقرر سے، اس بنا پر برخاست کر دیا جائے کہ وہ آتش پرست ہیں اور ان کی جگہ کی
تجربہ کارمعتر مسلمان کو متعین کیا جائے۔ کیوں کہ قرآن شریف میں آیا ہے "نے آئی ہا
الّذینَ امَنُوا الاَ تَشْخِدُوا عَدُوی وَ عَدُوّ کُھُم اُولِیَآءً" اورنگ زیب نے عرضی پر یہ
مقم لکھا کہ "نہ ہب کو دنیا کے کاروبار میں دخل نہیں ہے اور ندان معاملات میں تعصب
کو جگہ ل سکق ہے۔ اپنے قول کی تا نمیر میں ہے آتی ہی سلطنت کا دستور العمل
ہوتا تو ہم کو چا ہے تھا کہ اس ملک کے سب راجاؤں اور ان کی رعایا کو غارت کردیے ،
ہوتا تو ہم کو چا ہے تھا کہ اس ملک کے سب راجاؤں اور ان کی رعایا کو غارت کردیے ،
موافق ملیں گی ، اس کے سوااور کی کی خاط ہے ہیں مل سکتیں۔ "(29)

اورنگ زیب نے کئی اور مواقع پر بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ سرکاری ملازمتیں نہ ہب کی بنیاد پرنہیں بلکہ قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر ملتی ہیں۔

اورنگ زیب کے بارے میں ایک عام تأثر پایا جاتا ہے کہ اس نے جربیہ اسلام کی اشاعت کی۔ اس نے جربیہ اسلام کی اشاعت کی۔ اس تأثر میں اصل کر دار سکھوں اور ہندوؤں میں رائج بعض من گھڑت کہانیوں کا ہے۔ بشمبر ناتھ یا نڈے نے اس طرح کی بعض کہانیوں اور نظموں کا جائزہ لیا تو وہ تاریخی صدافت

سے عاری نکلیں۔وہ لوگوں میں محض جوش پیدا کرنے اورلوگوں کو جذباتی طور پر برا پیختہ کرنے کے لیے گھڑی گئیں۔اس کا اعتراف آرنلڈ نے بھی کیا ، لکھتے ہیں :

'' گمان غالب ہیہ ہے کہ اورنگ زیب کے مشہور عام مذہبی جوش اورحرارت ایمانی کے سبب شالی ہند کے بہت سے خاندانوں نے (جن کے تبدیلی مذہب کی تاریخ فراموش ہوچکی تھی ) اپنے قبول اسلام کو اس سلطان کی طرف منسوب کر دیا۔ اس طرح جنوب میں بھی حیدرعلی اور ٹیپوسلطان کی طرح اورنگ زیب کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے وہاں کے بعض خاندانوں اور اپنی رعایا کے بعض طبقوں کو جرأ مسلمان کیا تھا۔ حالاں کہ ان کا قبولِ اسلام بہت پہلے کا واقعہ ہے، جس کی کوئی تاریخی روداد ہم تک نہیں حالاں کہ ان کا قبولِ اسلام بہت پہلے کا واقعہ ہے، جس کی کوئی تاریخی روداد ہم تک نہیں جبنی ۔ (۹۸)

کے۔ایس لال نے اگر چہ بعض تاریخی واقعات عہد عالمگیری کے قبل کئے ہیں جن میں قید سے رہائی یا عہدہ بڑھانے وغیرہ کے لائج کوقبول اسلام کی وجہ لکھا ہے کین ظاہر ہے کہ یہ محض واقعہ کی تشریح کا مسلہ ہے تاریخ کا نہیں۔ جہال تک مجموعی تاثر کی بات ہے تو انھوں نے محض سکھ اور ہندوروایات کا تذکرہ کیا ہے کہ ان میں مشہور ہے کہ اورنگ زیب نے جبر سے مذہب تبدیل کرایا تھا۔ان کے الفاظ ہیں:

Popular Hindu and Sikh tradition ascribes mass conversions by force to Aurangzeb's reign (99)

''عوامی ہندواور سکھ روایات بتاتی ہیں کہ اور نگ زیب نے بڑی تعداد میں جر اُنمہ ہب تبدیل کروایا۔''

اورنگ زیب کے عہد میں جربیۃ بدیلی مذہب کو آرنلڈ نے بھی تاریخی طور پر رد کیا ہے اور دیگر مورخین میں بشم رناتھ پانڈے ،اوم پر کاش وغیرہ نے بھی رد کیا ہے۔ اوم پر کاش نے لکھا ہے:
''الیے جوت یا اعداد وشار دستیا بہیں ہیں جن سے اس مشہور کیکن بے بنیاد بات کو حمایت حاصل ہو سکے کہ اورنگ زیب کے زمانہ میں تلوار کے بل پر بڑے پیانے پر ہندوؤں کو مسلمان بنایا گیا۔ (۱۰۰)

يروسلطان (۱۲۱ه/ ۹۹۷)

۔ ٹیپوسلطان کی کاوشوں کوالگ سے تحریر کرنے اور جملہ معلومات کا معروضی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیپو پرالزام ہے کہ اس نے پانچ سومندروں کومنہدم کیا (۱۰۱) اس پرالزام ہے کہ اس نے ۵۰ ہزار ہندووں کو بر دوششیر مسلمان کیا (۱۰۲) اس نے ساڑھے تین سو برہمنوں کو جریہ مسلمان کیا (۱۰۳) وغیرہ ۔ بدالزام اگر چہ معاصر شہادتوں سے مبرھن ہیں کیکن وہ شہادتیں درست نہیں ہیں۔ بدان اگریزوں کے بیانات پر ہنی ہیں جو ٹیپوسے برسر جنگ تھے اور جن کا مقصد ٹیپوک تضویر مسخ کرنا تھا۔

۳۱۰۹۰ میں لندن سے ایک کتاب "Tippo Sultan" شائع ہوئی اور سرورق پریہ عبارت درج کی گئی کہ اس کتاب کی سلطان ٹیپو کے بیٹے نے تصدیق کی ہے۔ اس کتاب میں سلطان پر تعصب کے بنیا دالزامات لگائے گئے اور ظاہر ہے کہ سلطان کی شہادت کے صرف ۵ سال بعد یہ کتاب شائع ہوئی تو اس کو بنیا دی مرجع کی حیثیت حاصل ہوگئی۔

اس میں مندرج معلومات کو مزید مبالغہ آمیز بلکہ دروغ گوئی کے ساتھ بعض دیگر متعصب ہندواصحاب قلم نے اختیار کرلیا۔ بشمیر ناتھ پانڈ بے نے اس طرح کے بعض واقعات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ مصنف کے ذہن کی ایج تھے، تاریخی صدافت نہیں۔ مثلاً بنگال کی نصابی کتاب میں ٹیپوسلطان کے بارے میں لکھا تھا کہ اس نے تین سوبر ہمنوں کو جبریہ سلمان کیا۔ بشمیر ناتھ پانڈ بے نے اس کا حوالہ دریافت کیا تو کئی سال کی خط و کتابت کے بعد آخر مصنف کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ دراصل کسی گزیٹر میں اس نے بیواقعہ پڑھا تھا لیکن حوالہ یا ذہیں۔ (۱۰۴)

آرنلڈ نے بھی ٹیپوسلطان کےخلاف اپنے قومی تعصب کا اظہار کیا ہے اوراس کے اعتراف کے باوجود کہ ٹیپوسلطان پر بہت سے الزامات بے بنیاد ہیں اس کومتعصب اور ظالم حکمرال کے ببطور پیش کیا ہے۔

آرنلڈ نے سلطان کی تبلیغی مساعی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سلطان نے نائر قوم کے نام ایک فرمان جاری کیا۔

''فتح کے زمانے سے لے کرآج تک یعنی گزشتہ چوہیں سال کے عرصہ میں تم نے ایک سرکش اور شورش پیند قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے۔موسم برسات کی جنگوں میں تم نے ہمارے شہریوں کو شہادت کا جام پلایا ہے۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہو چکا لیکن آئندہ تسمیس ایک نیا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔تم کو جا ہے کہ امن کے ساتھ زندگی گزارو اور اچھے

شہر یوں کی طرح نیکس ادا کرواور چوں کہ تمھارے یہاں بید دستور ہے کہ ایک عورت دس مردوں کے ساتھ رہتی ہے اور تم نے اپنی ماؤں اور بہنوں کو ایسی شرم ناک باتوں کی بغیر کسی روک ٹوک کے کھلی آزادی و ہے رکھی ہے، اس لیے تم سب ولد الزنا ہو۔ اپنے شرم ناک جنسی تعلقات بیس تم جانوروں ہے بھی بدتر ہو۔ البذا بیس شمصیں تھم ویتا ہوں کہ تم معصیت کے ان اعمال کوچھوڑ دواور دوسرے بی نوع انسان کے دستوراختیار کرو۔ تم معصیت کے ان اعمال کوچھوڑ دواور دوسرے بی نوع انسان کے دستوراختیار کرو۔ اگر تم ان احکام کی خلاف ورزی کروگے تو میں تم کومشرف باسلام کروں گا۔ (۱۵۰)

آرنلڈ نے سلطان کے ایک فرمان کے بعد لکھا ہے کہ سلطان نے بیس ہزار فوج کی مدد سے نائزوں کو جبر اُمسلمان کیا۔

گواد من اور دا درانگرحویلی جیسے علاقوں میں پر نگالی شورش پسندوں نے اپناا قتد اربڑھا لیا تھا۔ بہت سے ہندوؤں اور مسلمانوں کوعیسائی بنالیا تھا۔ بعض مسجدیں شہید کردی گئی تھیں۔ لوگوں نے ٹیپوسلطان سے شکایت کی۔ٹیپو نے گوا کو فتح کرلیا۔اس موقع پر ۱۴ ہزار ہندستانی نثراد عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ (۱۰۲)

### حواشی:

- ا- حامدكوفى: في نامه، ص ١٠٤٠
  - ۲- نیخ نامه، ۱۲
  - ۳- نخامه، ۳
- - ۵- پیج نامه، ص ۲۱
- ٢- تاريخ سنده م مه فتوح البلدان م ٣٥٧
  - ۷- پچنامه، ۱۱۹،۱۱۸
  - ۸- تاریخ سنده، ۲۵، یچ نامه، ۲۰
    - ۹- تاریخ سنده، ص۵۳
    - ۱۰ تاریخ سنده، ص۵۳
    - اا- تاریخ سنده، ص۵۳
    - ۱۲- تاریخ سنده، ۱۲

۱۳- نج نامه، ۵۸، تاریخ سنده، ۹۵ م

۱۳- في نامه، ص۱۵۳، تاريخ سنده، ص۱۳

۱۵- تاریخ سنده، ص ۲۷

١١- تاريخ سنده، ١٠-

١١- تاريخ سنده، ١٤

۱۸- تیج نامه، ۱۸

91- في نامه، ص۲۲۳، فتوح البلدان، ص ۳۳۹، تاریخ سنده، ص۱۰۱

۲۰- نیخ نامه، ۱۳۰

۲۱ - من تامه، ص ۲۰۸، تاریخ سنده، ص۹۳

۲۲- تاریخ سنده، ۱۹۳۰

٣٣٠- تاريخ سنده، ص ١٠، فتوح البلدان، ص ٢٣٩

۲۲- تاریخسنده، ۱۹۰

۲۵- تاریخ سنده، ۱۹

۲۷- نیخ نامه، ۱۳۷

∠۲- نیج نامه، ص تاریخ سنده، ص•اا،ااا

۲۸ تاریخ سنده، ۱۸۳

۲۹- تاریخ سنده، ص۸۸

۳۰- نیچ نامه، ۱۰۹ - ۳۰

۳۱- تاریخ سنده، ص۸۸

۳۲- تاریخ سنده، ص۹۹

٣٣- تاريخ سندھ، بحواله فتوح البلدان م اسم

۳۲- تاریخ سنده، ص ۱۲۵، بحواله بلاذری ص ۱۳۸

۳۵- تاریخ سنده ص۱۲۹

۳۷- تاریخ سنده، ۱۲۷

٣١- تاريخ سنده ص ١٢١

۲۸ تاریخ سنده، ص ۸۷

٣٩- تي نامه، ١٣٥

برصغيربند ميں اشاعت اسلام كى تاريخ

۴- تاریخ سنده ص ۸۷ بحواله تصم

۳۱ - نزبة الخواطر، ص ۱/۵۹/۱۸۵،۸۱۰

۳۲- تاریخ سنده ص۲۲۳

۳۷- بزرگ بن شهر یار: عجائب الهند، ۳۵ ، تاریخ سنده، ۳۷ • ۳۷

۱۲۲ - الفهرست ص ۵۳۰ (اردور جمه ازمحمد اسحاق بهی )

۳۵- الفهرست، ص۱۳۰۰

٢٧- دعوت اسلام، ص ٢٥٩

۷۶- برصغیریاک و ہند کی ملت اسلامیہ ص۲۷

۴۸ – برصغیر باک و هندکی ملت اسلامیه ، ۹۲ – ۴۸

۹۹- برصغیریاک و مندکی ملت اسلامیه، ص۸۸

۵۰ برصغیریاک و مندکی ملت اسلامیه، ص۸۴

۵۱- برصغیریاک و ہندگی ملت اسلامیہ، ص۳۵

۵۲ برصغیریاک و مندکی ملت اسلامیه، ص ۲۵

۵۳- برصغیر ماک و ہندکی ملت اسلامیہ، ص۵۵

۳۵- برعظیم ماک و مند کی ملت اسلامیه ، ۳۲ (بحواله شونیه بران)

۵۵- برصغیریاک و هندگی ملت اسلامیه ، ص۲۲

۵۷- آپکورش۵۵

۵۷- برصغیریاک وہندگی ملت اسلامیہ ، ۲۲

۵۸ - برصغیر باک و ہند کی ملت اسلامیہ، ص ۲۳

99- برعظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ، ص ۲۳

۲۰ - برعظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ، ۹۳

۲۱ - تاریخ فیروزشایی م ۱۲ -

۲۲ - محمد عباس خال شيرواني: مرأة (مسعودي) سعودي ، طبع على گره

Religion & Politics in India p.77

Religion & Politics in India p.78 - 40

Religion & Politics in India, p.78 - 75

Religion & politics in India p.77 - YY

بحواله Religion & Politics in India p.77

٧٤- الكامل في التاريخ ص ١٤/١٢،٣٣/٩ (و كان فيها قوم من تجار المسلمين)

۲۵ - دعوت اسلام، ص ۲۵۵

٢٥٥ - دعوت إسلام، ص ٢٥٥

Temple descration in Pre. Medivel India (Frontline Dec.22/2000 p.63 -4.

ا۷- تاریخ فرشته ، ص ۱۰۳،۱۰۳/۱۰

Indian Muslim, who are they p.13 -47

Indian Muslim, who are they p.13 -2"

Mohar Ali: History of Muslims in Bengal, vol.1. part.1. p.50 ームド

Mohar Ali: History of Muslims in Bengal, vol.1. part.1. p.50 -40

K.S. Lal: Indian Muslims who are they p.73 -47

۳۰۵ بازیاییک جمه History of Muslims in Bengal vol. 1, Part. 1, p. 50 - ک

Mohar Ali: History of muslims in bengal vol. 1, part. 1. p. 50 - 4 محواله طبقات ناصري

Mohar Ali: History of muslims in bengal vol.1, Part.1. p.56 −∠9

۰۸ - The Khiljies p.339 کااردوتر جمهاز دُ اکثریلیمن مظهر صدیقی بعنوان «خطلجی خاندان"

۸۱ – ابن بطوطه ص۳/ ۱۹۷، بحواله کلجی خاندان ،از K.S. Lalاردوتر جمهاز دُاکٹر محمد لیسین مظهر صدیقی ،ص ۳۲۸

۸۲ سلاطین دبلی کے زہبی رجحانات ص۲۸۳–۲۹۹

۸۳- فتوحات فیروزشاہی مص۱۷-۱۷

۸۴- تاریخ فرشته ، ص ۱/۲۲۸

۸۵- تاریخ صوفیائے میوات ، ص ۱ - ۱۵۰

٨٧- خزائن الفتوح، ص١٨٨

۵۸- ضاءالدين علوى: مرأة الانساب ، ص ۱۸۳

۸۸- دعوت اسلام، ص ۲۵۷

۸۹- تزک جهانگیری ص ۱/۱۱

9- مرأة الانساب، ص 2 كا، اس كتاب مين ديگرروايات كابھى تذكره ہے

ال بورى، من السالة K.S. Lal: Indian Muslim who are they p.72 -9T

Indian Muslim, who are they نتخب الآباب، ص الم ۱۵۰۰ یه بات K.S. Lal نے اپنی کتاب ۹۲ میں کھی ہے۔

- ۹۳ دعوت اسلام، ص ۲۵۸
- K.S. Lal: Indian Muslim who are they p.79 -9°
- Indian Muslims کی کتاب کے حوالے سے اپنی کتاب کے K.S. Lal 9۵

  Note: اللہ کا کہ کہ کا بیال کھی ہیں ، ص
- Indian Muslims نے یہ تفصیلات Sharma کی کتاب کے حوالے سے اپنی کتاب K.S. Lal -97
  - ٥٤- دعوت اسلام، ص ٢٥٩
  - ۹۸ دعوت اسلام، ص ۲۰۹،۲۰۸
  - Indian Muslims who are they p.83 -99
  - ۱۰۰ اوم پرکاش پرساد: اورنگ زیب ایک نیاز اویدنظر، ۳۳ میمیم
    - Indian Muslims who are they p.110 -1•1
      - Indian Muslims who are they p.87 -1•٢
    - Indian Muslims who are they p.110 -1+1
      - ... انصاب تعلیم پرایک B.N. Pandey -۱۰۴
        - ۵۰۱- دعوت اسلام، ص ۲۹۰،۲۵۹
      - ۱۰۲ محمودخال بنگلوری: سلطنت خداداد، ص

# مسلم سلاطين براعتراضات

تمهيد

ہندستان میں اشاعت اسلام کی تاریخ بیان کرتے ہوئے بعض متعصّب مورخین انتہائی جانب داری برسے ہیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں اسلام کی اشاعت صرف تلوار کے زور سے ہوئی یا پھر بعض لوگوں نے محض دولت و جاہ ومنصب کے لالج میں اسلام قبول کیا۔ اس طرح کے مصنّفین میں ہرش نارائن، کے۔ ایس لال اور سہاس مجمد اروغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ انھوں نے اس طرح کے موضوعات پر متعدد کتا ہیں کھیں اور ثابت کرنے خاص قابل ذکر ہیں۔ انھوں نے اس طرح کے موضوعات پر متعدد کتا ہیں کھیں اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہندستان میں پر امن تبلیغ کا دور برائے نام رہا ہے ورنہ اصلاً یہاں تلوار کی گرم بازاری تھی۔ لوگوں کوغلام بنایا جا تا اور جربیان کا فدہب تبدیل کر کے ان کومسلمان بنادیا جا تا تھا۔ انگریز می کے علاوہ ہندی میں بھی اسی طرح کی بعض کتا ہیں کھی گئیں، جن کا مقصد عہد وسطیٰ کے مسلمان حکم انوں کی تصویر شخ کرنے کے علاوہ پھر نہیں ہے۔

بعض مصنفین کی اس میک طرفه سوچ کے اظہار کے ساتھ ہی ہمیں اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ ایسے انساف پیندمؤرخ اور مصنف تعداد میں کہیں زیادہ ہیں، جن کی نظر حقائق پر ہے اور جواس کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ سلمان حکمرانوں کا دور بالعموم نہ ہی آزادی کا دور تھا۔ انھوں نے جرا کسی کے مذہب میں کوئی مداخلت نہیں کی اور انھوں نے مذہب وملت کی تفریق اور مذہبی تعصب کے بغیر ہرایک کے ساتھ مساویا نہ سلوک کیا۔

#### جبربيا شاعت إسلام

اسلام کی اشاعت پرایک برااعتراض بیر کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔
لیکن اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔اول تو تاریخ شاہد ہے کہ اسلام ایک فرد سے شروع ہوا
اورسوسال سے کم عرصہ میں بہت وسیع علاقہ میں پھیل گیا۔اگر جبر سے اسلام کی اشاعت ہوتی تو
ایک فرد کے پاس وہ قوت کہاں سے آتی کہ وہ لوگوں کو جبر بیمسلمان بنائے۔ دوسری بات بیہ ہے
کہ اگر یہ کہا جائے کہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا کا رِثواب ہے اور اس لیے حکمرانوں نے
اشاعت اسلام کے لیے تلوار کا استعال کیا تھا۔ تو اس صورت میں انھوں نے خود قرآن کے حکم کی
نافر مانی کی چوں کہ قرآن یاک میں واضح طور پر لکھا ہے:

لاَ إِكُواهَ فِي اللَّدِينِ (البقره: ۲۵۱)
"دين مين كوئى زورز بردى نهيل هـ

ہندستان کے پس منظر میں ابتداء T.S. Eilliat نے یہ پروپیگنڈہ شروع کیا کہ یہاں مسلمانوں نے سوائے طلم کے بچھنیں کیا۔اس کاذکر آپ چکا ہے۔ بعد میں اور بھی بہت سے لوگ اس طرح کی تحریب کھنے لگے۔اس طرح کی تحریب کلال ایک معروف شخصیت ہیں۔ کے۔الیس لال بالغ نظر مورخ ہیں، تاریخ پران کی گہری نظر کا ثبوت ان کی کتاب خلجی خاندان ہے۔ یہ ان کے اولین دور کی تصنیف ہے۔ بعد میں وہ پچھ اسباب کی بنا پر ایک مخصوص نقطہ نظر کے حامی ہوتے چلے گئے۔انھوں نے اپنی کتاب میں غلط تشریخ ، غلط تجریب مخصوص نقطہ نظر کے حامی ہوتے ہیں گئے۔انھوں نے اپنی کتاب میں غلط تشریخ ، غلط تجریب اور غلط دلائل کے ذریعہ صرف بی ثابت کرنے کی سعی کی ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے بیز در ششیر ہندستان کو مسلمان بنایا۔حالاں کہ ساتھ ہی وہ اس کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ۱۹ ویں صدی تک ہندستان کو مسلمان ہیں مجموعی طور پر مسلمان ۹ فیصد یا اس سے بھی کم تھے۔اور ان میں اگر بنگال اور مخر بی ہندستان کے اکثریتی علاقہ کو نکال دیں تو شالی ہند میں ان کا تناسب پائج فیصد سے زیادہ نہیں مبدستان کو یا مسلمان ہوئے فیصد سے زیادہ نہیں مسلمان ہوئے۔ ان میں خاصی تعداد ہا ہر سے آئے مسلمان کو ہوگی۔

کے ایس لال کے غلط تجزیہ اور غلط مطالب اخذ کرنے کی متعدد مثالیں ہیں۔مثلاً امیر تیمور کے حملہ کے ذکر کرتے ہوئے وہ امیر تیمور کی تیخ تبلیغ کا ذکر کرتے ہیں۔

حالاں کہ یہ بات کے ایس لال کے پیش نظر رہی ہوگی کہ اس وقت ہندستان پرمسلمانوں کی حکومت تھی اورامیر تیمور کی تیخ تبلیغ کا شکار ہند وہیں ہوئے بلکہ صرف مسلمان ہوئے ۔ ہوسکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہندستان میں حکومت تو مسلمانوں کی تھی لیکن پورا ملک ہندوتھا اورامیر تیمور کا مقصد تیخ تبلیغ ہے ان کومسلمان کرنا تھا، کین یہ تھی غلط مطلب ہوگا اس لیے کہ تیخ تبلیغ کے ذریعہ اس فی ایران کومسخر کیا، جب کہ وہاں غیر مسلم نہیں تھے اور اس تیخ کے ذریعہ اس نے خلافت اسلامیہ کوفتح کیا، جومسلمانوں کا ایک مقدس ادارہ رہا ہے۔

دراصل ہرعہد کی ایک زبان ہوتی ہے۔عہد وسطیٰ میں تبلیغ، جہادوغیرہ الفاظ اپنے اندر
ایک خاص کشش رکھتے تھے۔کوئی بھی نیا حکمراں اپنی بدعنوانیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی ان کا
استعمال کیا کرتا تھا۔امیر تیمور نے معمولی حیثیت سے اٹھ کرایک حکومت قائم کی ۔طبعاً بیحکومت
مغلوں کی مرضی کے خلاف قائم ہوئی ہوگی۔امیر تیمور نے عام مسلمانوں کی جمایت حاصل کرنے
اور پچھدوسرے مقاصد کے لیے تیخ تبلیغ اور جہاد جیسے الفاظ استعمال کیے۔ورنہ اس کی تیخ تبلیغ سے
شاید ہی کوئی غیرسلم مسلمان ہوا ہو۔

عہد وسطیٰ کے بعض مورخین نے بھی غیر محتاط زبان کھی ہے۔ متعصّب مؤرخین اس کا بھی غلط استعال کرتے ہیں۔ مثلاً ایک مؤرخ لکھتا ہے کہ' خدا کی تلوار بے نیام ہو چکی ہے' یا ایک مورخ لکھتا ہے کہ' وہال سوائے بچول اور عورتوں کے کوئی باتی نہیں رہا' یا ایک مورخ لکھتا ہے کہ' وہال سوائے بچول اور عورتوں کے کوئی باتی نہیں رہا' یا ایک مورخ لکھتا ہے کفار کو تہہ تیج کیا اور عورتوں اور بچول کو باندی غلام بنالیا وغیرہ۔ اس طرح کے الفاظ ہیں جو تاریخی صدافت کے حامل نہیں ہوتے اور ان میں بے تعاشا مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔خود کے ایس لال جو اس طرح کے جملوں کا غلط استعال کرنے میں یہ طولی رکھتے ہیں، وہ بھی ان کی مبالغہ آرائی کا اعتراف کرتے ہیں۔

اسی طرح مؤرخین کے بعض درست بیانات کا غلط استعمال بھی بہ کثرت ہوا ہے۔مثلاً کہیں واقعہ بیان کردیا۔ درباری مؤرخین واقعہ بیان کردیا اس کا سبب نہیں لکھا کہیں معمولی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کردیا۔ درباری مؤرخین بادشاہ کے جاہ وجلال کو بہزعم خویش ظاہر کرنے کے لیے دشمنوں کی اچھی طرح درگت کرنا اپنا خوش گوار

فریضہ مجھتے تھے۔بادشاہ کو مذہب کابڑا محافظ اور تائید غیبی کامصداق مظہرانے میں بھی موز غین نے غیر مختاط زبان استعال کی اور بیصرف مسلمانوں میں نہیں ہندوؤں میں بھی ہندوراجاؤں کی تعریف و توصیف اس انداز پر کی جاتی تھی کہ دیوتاان کی مددکوآئے، دشمنوں کی بستیاں جلادیں اور دشمنوں کا قتل عام کیا وغیرہ۔ایسے بیانات کوزیب داستاں اور وقت کے اثرات کے ذیل میں ہی سمجھنا چاہیے۔ یہ اندراجات کسی حقیقت کا ظہار نہیں ہوتے بلکہ درباری مبالغہ آرائی کا حصہ ہوتے ہیں۔

یہ مبالغہ آمیزی قصیدہ نگاروں میں زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔قصیدوں میں بادشاہ کو کائنات کاسب سے بڑا بادشاہ ثابت کیا جاتا ہے۔محض ان قصائد کی بنیاد پڑسی بادشاہ کا مقام متعین نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کی زندگی کے جملہ پہلوؤں کو مدنظر رکھ کر کیا جائے گا۔

در باری تاریخ نویس بھی دراصل قصیدہ نگار ہی ہوتے تھے۔بس فرق یہ ہے کہان کی تصیدہ نگاری نثر میں ہوتی تھی۔

جزبياورا شاعت إسلام

اشاعت اسلام پرسب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جزید کے ذریعہ اس کی اشاعت موئی۔ اس سلسلہ میں اوّلین کتاب Daniel C. Denett کی Daniel C. Denett سے شائع in Early Islam ہے۔ یہ کتاب ۱۹۵۰ میں Hardvard University. Press سے شائع ہوئی۔ اس میں بتایا ہے کہ اسلام کی اشاعت میں جزید کا کیا کردار رہا ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے ایران اور مسیمی علاقوں کا جائزہ لیا ہے۔

ایک ہندستانی مصنف Harsh Narayan (پیدائش: ۱۹۲۲) نے بھی اس موضوع پر ایک کتا بچہ لکھا ہے اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کی اشاعت دراصل جزیہ کی مرہون منت ہے، اگر چہوہ اپنی بات کومبر بمن کرنے کے لیے دلائل ندد سے ایکن ان کی خوش متی سے تاریخ کی کتابوں میں ایک اندراج ملتا ہے کہ سلطان فیرزشاہ تعلق نے اعلان کیا کہ جو شخص مسلمان ہوجائے گا اس کا جزیہ معاف کر دیا جائے گا۔ Harsh Narayan نے اس کو بنیا دبنا کرایئے موضوع کی وضاحت کی ہے۔

ایک دوسرے مصنف K.S. Lal نے بھی اپنی کتاب دوسرے مصنف K.S. Lal نے بھی اپنی کتاب they میں یہ بتایا ہے کہ اشاعت اسلام سب سے زیادہ تلوار سے ہوئی۔ اس کے بعد جزیہ کے ذریعہ ہوئی۔

بعض مسلم مورخین نے اس کا جائزہ لیا ہے اور بتایا ہے کہ اس دعویٰ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثلاً ڈاکٹر اشتیاق حسین قریثی نے اس کا جائزہ لیا ہے اور بڑی حد تک اس کوعیاں کیا ہے کہ جزیہ سے بچنا بھی بھی اشاعت اسلام کا ذریع نہیں رہا۔

اس اعتراض کا جائزہ لینے کے لیے سب سے پہلے بیدد کھنا جا ہیے کہ جزید کن لوگوں پر لگایا گیا اور کتنا لگایا گیا۔ تاریخی شہادتیں ہیں کہ جزیہ صرف صحت مند،خود کفیل بالغ مردوں پر لگایا گیا۔اس میں سے مذہبی شخصیات مشٹی تھیں۔ پروہتوں اور برہمنوں پر جزیہ نہیں تھا۔ ایسے لوگ بھی مشتیٰ تھے جنھوں نے سرکاری ملازمت اختیار کرلی تھی۔

جن لوگوں پر جزیدلگایا گیا ان کی تین قسمیں ہیں۔امیر،متوسط اور غریب۔امیروں سے مرادوہ لوگ تھے، جن کی آمدنی دس ہزار درہم سالانہ سے زیادہ تھی۔ایسے لوگوں سے سالانہ ہر ہم ہزیدلیا جاتا تھا۔متوسط طبقہ میں وہ لوگ تھے جن کی آمدنی دوسو درہم سے زیادہ اور دس ہزار سے کم تھی۔ان سے ۲۲ درہم سالانہ وصول کیا جاتا تھا۔اور جن کی آمدنی دوسو درہم سے کم تھی ان سے بارہ درہم سالانہ لیا جاتا تھا۔یہ شرح دبلی میں تھی۔اگر جائزہ لیا جائے تو پیشرح زکوۃ کی شرح سے بھی بہت کم ہے۔اس لیے اگر ایک ہندو جزیہ سے بیخنے کے لیے اسلام قبول کرے گاتو اس کوزکوۃ دین ہوگی، جواس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔مثلاً کسی کی آمدنی ۹ ہزار ہے۔اس کوزکوۃ میں ۲۲۵ روپے ہوگا۔اگر جزیہ سے بیخنے کے لیے میں ۲۲۵ روپے دینے ہوں گے۔جب کہ جزیہ صرف ۲۲۷ روپے ہوگا۔اگر جزیہ سے بیخنے کے لیے میں ۲۲۵ روپے دینا پڑتا۔اس لیے مذہب تبدیل کرکے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ دینا پڑتا۔اس لیے مذہب تبدیل کرنے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ دینا پڑتا۔اس لیے مذہب تبدیل کرنے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ دینا پڑتا۔اس لیے مذہب تبدیل کرنے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ دینا پڑتا۔اس لیے مذہب تبدیل کرنے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ دینا پڑتا۔اس لیے مذہب تبدیل کرنے کے لیے مالی منفعت بظاہرکوئی وجہ مسون نہیں ہوتی۔

ندکورہ بالا شرح جزید کی زیادہ سے زیادہ حد تھی۔ کشمیر میں جزیداس سے بھی کم تھا۔
وہاں اس کی شرح ایک تولید ۲ ماشہ چاندی تھی اور بعد میں وہ بھی کم کر کے صرف ۲ ماشہ کردی گئی تھی۔
اس الزام کا جائزہ لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عہد وسطی کے موز خین اور علاء اس کو اشاعتِ اسلام میں کتنا معاون مانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پر اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب اورنگ زیب نے دوبارہ جزید نافذ کیا تو اس کی کوئی شہادت نہیں ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد قبولِ اسلام کے لیے اللہ پڑی ہو بلکہ اس عنوان کے تحت

کسی ایک فرد کے بھی مسلمان ہونے کا تذکرہ نہیں ملتا۔اگرابیا ہوا ہوتا تو مورخین اس کا ضرور ذکر کرتے اور بڑھاچڑھا کرذکرکرتے۔

شخ مجد رُّجو جزیدی عفیذ کے زبردست مبلغ تھے، انھوں نے بھی کہیں بینہیں لکھا کہ جزیہ ختم ہوجانے سے اشاعت ِ اسلام کا کام رک گیا اور اس کے نفاذ سے وہ پھر شروع ہوجائے گا۔ دوسری طرف بدایونی جوا کبر پر تنقید کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ، وہ بھی پر تنقید نہیں کرتے کہ جزید ختم کر دینے سے اشاعت ِ اسلام میں رکاوٹ پیدا ہوئی تھی ۔ اگر اس طرح کی کوئی بات عہد وسطی میں ہوتی تو مورخ اس کا ذکر ضرور کرتے بلکہ اس کے برخلاف بعض دلائل ملتے ہیں مثلاً امیر خسر وکا ایک شعر ہے۔

بہ ذمہ گر نبودی رخصت شرع نہ ماندی نام ہندو زاصل و فرع ''اگرذمیوں کے لیےشریعت میں رخصت نہدی گئی ہوتی توہندواصل سے فرع تک

باقی نہیں رہتے۔'' باقی نہیں رہتے۔''

ہرش نارائن (Harsh Narayan) نے اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جزیہ سے اشاعت اسلام بہت ہوئی ہے کہ جزید کی اشاعت اسلام بہت ہوئی ہے کہ جزید کی وجہ سے ہندوا بنی اصل پر ہاقی رہے ورنہ ختم ہوجاتے۔

حقیقت یہ ہے کہ جزیہ بھی بھی نہ تو مسلمانوں کا اہم مالیاتی ذر بعد ہا ہے اور نہ ہی اس کا تعلق اشاعت نہ جب سے رہا ہے۔ نہ جب کی بنیا دانسان کے دل میں اتنی کم زور نہیں ہوتی کہ محض ایک معمولی سے مادی فائدے کے لیے نہ جب کوترک کردے۔ مادی فوائد محد و دہوتے ہیں اور نہ جب کا تصور آفاقی ہوتا ہے، جو انسان کی اس زندگی سے لے کر ہمیشہ کی زندگی کو محیط ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نہ جب کی حفاظت کے لیے بہ آسانی اپنی جان تک قربان کردیتا ہے، اس لیے کہ جان ایک بارجائے گی جب کہ فہ جب کہ فہ جب گیا تو اس کے عقیدے کی روسے اس کی آخرے بھی برباد ہوجائے گی۔

عام طور پرانسان ندہباس وقت تبدیل کرتا ہے جب اس کو دنیا کے علاوہ آخرت کا یا زندگی بعد الموت کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے۔معمولی مادی نفع کی خاطر مذہب تبدیل نہیں کرتا اور وہ بھی اس صورت میں جب مذہب تبدیل کر کے اس سے زیادہ رقم بہشکل زکو ۃ ادا کرنی پڑتی ہوتو عملاً مادّی فائدہ بھی باقی نہیں رہتا۔

یہاں ایک بات اور بھی قابلِ ذکرہے کہ جزیہ غیر مسلموں سے ان کی جان و مال ،عزت اور دھرم کی حفاظت کرنے کے لیے لیا جاتا تھا اور جزیہ اداکرنے کی صورت میں وہ فوجی یا سرکاری خدمات سے متنٹی سمجھے جاتے تھے۔ اگر کوئی سرکاری ملازمت اختیار کرلیتا تو جزیہ سے اس کو رخصت مل جاتی تھی۔ اس طرح عملاً صرف چندلوگ جزیہ اداکرتے تھے، جب کہ حفاظت کی ذمہ داری پوری قوم کی ہو جاتی تھی۔ عورتوں ، بچوں ، بوڑھوں ، اپا ہجوں ، نہ ہبی لوگوں وغیرہ پر کوئی جزیہ بین تھالیکن بیسب بھی اہل ذمہ میں شار ہوتے تھے۔

ایک پہلویہ جی ہے کہ ہمیں ایسا کوئی شوت نہیں ملتاکہ ہندوؤں نے جزیہ کی مخالفت کی ہو۔ اگر مخالفت کی ہوتی تو مسلمان مورخ ضرور ذکر کرتے کہ ہندوؤں کی مخالفت کے باوجود جزیہ فافذ کیا گیا۔ لیکن تاریخ میں اس طرح کا کوئی اندراج نہیں ہے۔ ہرش نارائن (Harsh Narayan) نافذ کیا گیا۔ لیکن تاریخ میں اس طرح کا کوئی اندراج نہیں ہے۔ ہرش نارائن (Harsh Narayan) نے بڑی تلاش وجبچو سے اورنگ زیب کے نام، شیواجی اورشمباجی کے خطوط کا ذکر کیا ہے، جس میں جزیہ کی مخالفت کی گئی ہے۔ مصنف نے بتایا ہے کہ ایشیائک سوسائٹی نے ان خطوط کو اصلی مانا ہے۔ اگر یہ درست ہے تب بھی اس سے کھی ثابت نہیں ہوتا کیوں کہ شیواجی کو اورنگ زیب سے اصولی طور پر اختلاف تھا، جیسا کہ راجا مان سنگھ کے نام اپنے خطوط میں شیواجی نے ذکر کیا ہے۔ اصولی طور پر اختلاف تھا، جیسا کہ راجا مان سنگھ کے نام اپنے خطوط میں شیواجی نے ذکر کیا ہے۔ شیواجی نے لکھا ہے کہ اورنگ زیب کے علاوہ مغل خاندان کا کوئی دوسر احکمر ان ہوا تو میں اس کی فیاداری کروں گا اورنگ زیب کے علاوہ مغل خاندان کا کوئی دوسر احکمر ان ہوا تو میں اس کی فیاداری کروں گا اورنگ زیب کی نہیں۔ ایسے حالات میں ان سے بہی توقع تھی کہ وہ اس کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔

عہدوسطیٰ میں جزیہ جیسے ٹیکس عام تھے، جو ندہی محکوموں سے لیے جاتے تھے اور ان کا مقصد ان کے لیے تحفظ فراہم کرنا ہوتا تھا۔ ہندو حکر ال بھی مسلمانوں سے ایسے ٹیکس لیا کرتے تھے، جسے ترکش ڈنڈ کا مطلب مسلمانوں سے وصول کیا جانے والا جرمانہ تھا۔ اور جزیہ کی حیثیت توکسی والا جرمانہ تھا۔ اور جزیہ کی حیثیت توکسی جرمانہ کی ہیں تھی۔ آخر ملک کے فوجی مصارف ہرمملکت کے وام ہی برداشت کرتے ہیں۔ اس کے لیے آج بھی طرح طرح کے ٹیکس لیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں سے زکو ق کی مدیس اچھی خاصی رقم

ریاست کوملی تھی۔اب اگر غیر مسلم عوام ہے اس کے متبادل کی حیثیت رکھنے والے ایک نیکس کا جزیہ کی شکل میں نفاذ کیا گیا تو وہ کس طرح ظلم قرار دیا جاسکتا ہے اور بیتو واضح ہے کہ اس کے ذریعہ اسلام کی توسیع واشاعت میں کوئی اہم پیش رفت نہیں ہوئی۔

## جنگی قیدیوں کو جبریہ مسلمان کرنے کا شاخسانہ

ہندستان میں اشاعت اسلام پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان فاتحین نے لوگوں کوغلام بنا کر مسلمان کرلیا۔ کے ایس لال نے اس سلسلہ میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ فیروز شاہ تخلق نے ایک لاکھاسی ہزار غلام جمع کیے۔علاءالدین خلجی نے بچاس ہزار غلام جمع کیے۔علاءالدین خلجی نے بچاس ہزار غلام جمع کیے۔عماد الملک نے چار ہزار غلام خریدے اور یہ سب رفتہ رفتہ زبردسی مسلمان بنائے گئے۔لیک اگر یہ کیا جائے تو یہ بات غلط ثابت ہوجائے گی ،اس لیے کہ ایک لاکھ اس ہزارا فراد کوکوئی غلام نہیں بناسکتا اور نہ ہی کوئی زبردسی ان کا فم جب تبدیل کراسکتا ہے۔ایک لاکھ اس ہزارا تن بڑی تعداد ہے کہ اس وقت پوری پوری فوجیں آئی بڑی نہیں ہوا کرتی تھیں۔

ایک تو بیفلونہی پیدا کی جاتی ہے کہ جنگی قیدی ہزاروں سے متجاوز ہوتے تھے اور بہر صورت وہ مسلمان بنا لیے جاتے تھے۔ حالال کہ بید رست نہیں ہے۔ انہی حکمرانوں کی فوج میں بڑی تعداد میں ہندو ملازم ہوا کرتے تھے۔ بیقعداد ۱۸ سے ۲۰ فیصد تک رہی ہے۔ اگر اسلام قبول کرنے کے لیے زور وقوت کا استعال ہوتا تو آئی بڑی تعداد غیر مسلم مسلم سرح رہ سکتی تھی۔ دوسری اہم بات بیہ ہے کہ غلام کا مطلب لازما ہندو غلام نہیں ہوتا بلکہ ترک اور مسلم ممالک کے فوجی ملاز مین بھی غلام کھے جاتے تھے۔ بلکہ جبشہ اور افریقہ سے درآ مد کیے ہوئے مسلمان غلام بھی ان فوجوں کا ایک بڑا حصہ ہوا کرتے تھے۔

آخری بات بہ ہے کہ جنگوں میں دشمنوں کوغلام بنانے کی تعداد مبالغہ آمیز ہوتی تھی۔
عہد وسطیٰ کے مورخین نے تعداد وغیرہ کے بیان میں بڑی ہے احتیاطی برتی ہے۔ ظاہر ہے محض ان
کا اندراج ہی کافی ثبوت نہیں ہے، دیگر قرائن سے اس کی تائید ضروری ہے۔ اگر مسلمانوں کا رویہ
یہی ہوتا کہ جس کو پایاز بردستی مسلمان کر دیا تو د ہلی جو آٹھ سوسال پایتخت رہا آخر وہاں اور پورے
شالی ہند میں مسلمانوں کی تعداد • افیصد ہے بھی کم کیوں ہوتی ، جس کا اعتراف خود کے ایس لال

#### اورديگرمصتفين كوبھى ہے۔آ رنلڈ نے بھى لكھا ہے:

''اسلام کی توسیع واشاعت پرمسلم حکمرانوں کے تشدد کا کتنا قلیل اثر پڑا تھا، اس کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کی قوت کے مراکز مثلاً دہلی اور آگرہ میں بھی مسلمانوں کا تناسب آبادی اس وقت یہ ہے کہ اول الذکر شلع میں کل آبادی کا بہ مشکل دسواں حصہ ہیں اور موخرالذکر شلع میں چوتھائی حصہ بھی نہیں ہیں۔''

آرنلڈ کے اس تجزیہ کے ساتھ اس بات کو ضرور مدنظر رکھنا جا ہے کہ یہی دوشہر باہر سے آنے والے آنے والے مسلمانوں کے مرکز رہے ہیں۔ایران،عرب اور دیگر مسلم ممالک سے آنے والے مسلمان دبلی اور آگرہ میں زیادہ آبادہوئے۔اس لیے جوتبد ملی مذہب کا عضر ہے وہ یہاں اور بھی کم بلکہ اقل قلیل ہے۔

## مسلمان تاجروں کی تبلیغی خدمات

تمهيد

ہندستان کے ساتھ عربوں کے روابط بہت قدیم تھے۔عہد جاہلیت میں بھی ہندستان میں عربوں کی آ مدورفت تھی۔ ہندی تلوار عربی ادب میں بطوراستعارہ استعال ہوتی ہے۔ ہندستان کے ساتھ عربوں کے تعلقات کی نوعیت دوطرح کی تھی۔ ایک تو ہندستان کے ساتھ براہ راست تجارتی تعلقات تھے۔ عرب تاجر ہندستان کی بعض مصنوعات جیسے تلوار اور بعض پیداوار جیسے خوشبو کیں ، لوبان وغیرہ ہندستان سے لے جاتے تھے، چوں کہ ہندستان کا قدیم ادب بہت محدود ہے، اس لیے تھے اندازہ مشکل ہے۔ قیاساً یہ کہ عرب تاجر بعض ادوبیاور بعض ہتھیار نیز چینی مصنوعات یہاں لے کر آتے ہوں گے۔

ہندستان سے عربوں کا دوسراتعلق بطورگزرگاہ کے تھا۔عرب تاجر انکا اور چین کے ساتھا پنے تجارتی سفر میں ہندستان سے گزرتے تھے۔اس سلسلہ میں ان کے خاص مراکز سندھ،
کشمیر، گجرات، مالا بار اور مدراس تھے۔ مدراس کا قدیم ہندستانی نام کارومنڈل ہے کین عرب چوں کہ مدراس سے عبور کر کے چین جایا کرتے تھے،اس لیے انھوں نے اس کا نام مجرد کھ دیا تھا۔
یہی مجرکشرت استعمال سے مدراس ہوگیا۔

مدراس (معبر) قدیم ترین مسلم آبادی کاعلاقہ ہے۔ یہاں پانڈ بیخاندان کی حکومت تھی۔
اوراس لیے کہ بحری تخارت مسلمان کرتے تھے یہاں کے راجاان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ان کو
مراعات حاصل تھیں ۔ تجارت کے علاوہ ملازمت وغیرہ بھی کرتے تھے۔ بلکہ راجانے کی علاقوں
میں مسلمانوں کومخار بنار کھا تھا۔ مثلاً ویر یا نڈیہ کا وزیر (مخار) ملک تقی الدین عبدالرحمٰن نام کا ایک مسلمان تھا۔

#### عرب وہند کے قدیم تجار ہندستانتی تعلقات

مالا بار، گجرات اورسندھ سے بھی مسلمانوں کے تجارتی تعلقات بہت قدیم زمانہ سے تھے۔ گجرات میں کھنبایت اور لبھی پوروغیرہ سے نیز سندھ میں کھٹھ، دیبل وغیرہ سے عربوں کے قدیم ترین روابط تھے۔مشہور ہے کہ السیف الہندی دراصل کھٹھ کی بنی ہوئی تلوار کو کہا جاتا تھا۔

شالی ہند کے وسط میں بنارس اور قنوج سے مسلمان تا جروں کے قدیم ترین تعلقات کا پتا چاتا ہے۔ اگر چدان کا زمانہ دوسری صدی تا تیسری صدی ہجری متعین کہا جا تا ہے تا ہم بیصر ف شواہد کے فقد ان کا مسلہ ہے، ورنہ بیم معلوم ہے کہ عربوں میں ہندستان کی عطریات کا رواج تھا اور یہاں قنوج عطریات کا بروامر کزرہا ہے۔ قنوج میں جو مسلم آبادی فتح ہندسے پہلے تھی، وہ صرف تجارتی اغراض سے وہاں آباد ہوئی تھی۔ کسی حملہ یا فوجی مہم کے زیراثر نہیں تھی۔ ایسے حالات میں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس تجارتی تعلق کو دوسری صدی سے شروع کیا جائے۔ وہ یقینا اس سے کھی قدیم تھا۔

محمد قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ میں اور غلام علی آ زاد بلگرامی نے سبحۃ المرجان میں ان تعلقات کی قدامت کو ثابت کرنے کے لیے بعض بے سروپا باتیں بھی کھی ہیں۔ان کے ذکر کی چنداں ضرورت نہیں۔ یہ بہر حال ثابت ہے کہ ہندستان سے عربوں کے تعلقات زمانہ جاہلیت سے تصاور یہ تعلقات تجارتی نوعیت کے تھے۔

اس موقعہ پر اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ہندستان میں مسلمانوں کی تجارتی بستیوں کا علیحدہ نظم ہوتا تھا۔ مقامی راجا کسی ذمہ دار مسلمان کو امیر منتخب کر دیتا تھا۔ مسلمانوں کے تمام معاملات اسی کے توسط سے طے پاتے تھے۔ بیامیر ہنر من کہلاتا تھا۔ ہنر من دراصل ہنر مند کی بگر کی ہوئی شکل ہے۔ ہنر مند فارسی لفظ ہے، جواس بات کی بٹمازی کر رہا ہے کہ عرب تا جروں سے قبل ایرانی اثر ات بھی نمایاں رہے ہوں گے۔ مسلمانوں کو ایک نام مقامی طور پرنوا لکا دیا گیا تھا۔

نوا لکا ایک مستقل قوم بن گئی، جو آج تک موجود ہے۔ لفظ نوا لکا کی اصل بھی فارسی ہے۔ یہ دراصل نو وارد کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ نوا لکا بھی مان مسلمانوں کو کہا جاتا ہے جو تجارتی اغراض سے ساحل ہند پر آباد ہو گئے تھے۔

ہندستان میں مسلمانوں کی آبادیوں کوئی نام دیے گئے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا کہ کئی قومیں تشکیل پائیں۔ یہ بالکل تجارتی نوعیت کی نوآبادیاں تھیں، جنھوں نے مختلف مقامات پر مستقل بودوباش اختیار کرلی اور بعض نے تو یہاں کے طور طریقے اور رہن سہن حتی کہ زبان وغیرہ پورے طور پراختیار کرلی۔

اوپراس طرح کی ایک قوم نوائط کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ نوائط کے علاوہ ایک قوم لبی
(Labbes) بھی مشہور ہے۔ یہ دراصل عرب اور تامل مخلوط نسل ہے، جس کی آبادیاں کیرالہ میں
ساحل ہند پر پائی جاتی ہیں۔اسی طرح موپلامسلمان ہیں۔موپلا دراصل ان مسلمانوں کو کہا جاتا
ہے جو مستقل کیرالہ کے باشندے تھے اور انھوں نے اسلام قبول کرلیا تھا۔موپلا کا مطلب دولہا یا
بڑا بچہ ہوتا ہے اور یہ عزت واحترام کا خطاب ہے، ملیجھ کی طرح نفرت کا اظہار نہیں۔

موپلاقوم کووہاں کے مقامی راجابڑے احترام سے دیکھتے تھے۔موپلا کا اپناایک سردار ہوتا تھا، جو تصنگل کہلاتا تھا اوراس کی سواری راجا کی سواری کے ساتھ چلتی تھی۔ بلکہ راجا کا تلک کسی موپلا سے ہی کرایا جاتا تھا۔

#### مسلمان تاجروں کےاثرات

مسلمان تاجروں کے اثرات پورے ساحلی علاقوں پر پھیلے ہوئے تھے اور ان کو عام طور پر علی اور ان کو عام طور پر عزت و و قار حاصل تھا۔ دراصل مقامی را جا اپنی عزت و خوش بختی کو آخی تا جروں سے منسوب سبجھتے سے ۔ متعدد مسلمانوں نے بھی مقامی را جاؤں کے حسن وسلوک کی تعریف کی ہے۔ مثلاً سلیمان الصیرا فی ایک ایرا فی تاجر تھا۔ اس نے ہندستان کا سفر کیا۔ اس طرح بزرگ بن شہر یار نے بھی ہندستان کا سفر کیا اور بجائب الہند (س تصنیف ۱۵۹ء) کے نام سے اپناسفر نام تجریر کیا۔ اس طرح مصعودی نے بھی ہندستان کا سفر نویں صدی عیسوی میں کیا تھا۔ انھوں نے بیک زبان مختلف شہروں میں مسلمانوں کی تجارتی سرگرمیوں ، مسلم تاجروں کی بود و باش اور ان کے ساتھ مقامی حکمرانوں کے حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے۔

مسعودی نے لکھا ہے کہ وابھ حکمراں راجا بلھارا (کذا) کا روبیہ مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھاہےاورعوام بھی مسلمانوں کی عزت کرتے ہیں۔(۱)

مسعودی نے مختلف شہروں میں مسلمانوں کی آبادی کے متعلق بھی لکھا ہے۔ مثلاً صرف

صیہ ورمیں دس ہزار مسلمان آباد تھ(۲) اس تعداد کی اہمیت کا اندازہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے شہر کی آباد کی ایک لاکھ سے بھی کم تھی۔ ایسے وقت میں کسی ایک شہر میں دس ہزار مسلمانوں کی موجودگی اس بات کی غماز ہے کہ وہاں مسلمان عرصہ سے مقیم ہوں گے اور تبلیغ کے ذریعہ یا مناکحت کے ذریعہ ان میں مقامی افراد بھی شامل ہو گئے ہوں گے۔

دکن کے راجا کے بارے میں مسعودی نے لکھا ہے کہ وہ مسلمانوں سے مصالحانہ روبیہ رکھتا تھااوران کے ساتھ عزت واحترام کامعاملہ کرتا تھا۔ (۳)

بزرگ بن شہر یار کے سفر نامہ میں بعض ایسے اشارے ملتے ہیں کہ تا جروں کے میل جول سے ہندوتا جروں نے اسلام قبول کیا، جیسے وہ ایک ایسے تا جر کا ذکر کرتا ہے جس کا کاروبار بہت وسیع تھا اور وہ نومسلم تھا۔ (۴)

مسلمان تا جراگرچہ بڑی حدتک مامون ومطمئن تھے، حکومت ان کی تو قیر کرتی تھی، عوام میں بھی ان کا احترام تھا، کیکن پھر بھی ساحلی علاقوں میں مسلم کش فسادات کا تذکرہ ملتا ہے۔ کیکن پیفسادات بظاہراس وفت رونما ہوئے جب ہندوؤں نے اپنے اقتدار کوخطرہ محسوس کیا۔ مثلاً پانڈیہ حکمراں معبر میں مسلمانوں کا بڑا اکرام کرتے تھے اور مسلم تا جروں کو ہر قسم کی سہولت فراہم کرتے تھے، لیکن ویر پانڈیہ کے بعدوہ اس مسلمانوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی، جسے تقریباً سوسال بعدو ہے نگر کے حکمرانوں نے ختم کردیا۔ اس موقع پروہاں مسلمانوں کافتل عام ہوا اوران کی سال بعدو ہے نگر کے حکمرانوں نے ختم کردیا۔ اس موقع پروہاں مسلمانوں کافتل عام ہوا اوران کی ہے جرمتی کی گئی حتی کہ مسلمانوں کو جان وایمان بھی ایک مسلم کش فساد کا تذکرہ ملتا ہے۔ العوفی نے جامع اسی طرح گجرات میں بھی ایک مسلم کش فساد کا تذکرہ ملتا ہے۔ العوفی نے جامع

الحكايات ميں كھاہے:

"راجا جنک کے عہد حکومت میں پارسیوں نے ہندوؤں کو کھمبایت کی ایک نومسلم آبادی کے خلاف مشتعل کر دیا۔ انھوں نے مسجد کا ایک مینار منہدم کر دیا اور اسی مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ " (۵)

اس واقعہ میں دو باتیں اہم ہیں۔ ایک تو پارسیوں کا ورغلانا، دوسرے ہندوؤں کا اتنا مشتعل ہوجانا کہ انھوں نے اسی مسلمانوں کوشہید کرڈالا۔ یہاں یہ بات قرین قیاس ہے کہ پارسیوں نے ہندوؤں کواس طرح ڈرایا ہوگا کہ مسلمانوں نے جس طرح ہمارے ملک (ایران) کومسلمان کرلیا ہے، ای طرح تمھارے ملک کوبھی مسلمان کرلیں گے۔اورمسلمانوں کی تبلیغی مساعی کو بہطور دلیل پیش کیا ہوگا۔ ہوسکتا ہے کہ اس دوران تبدیلی ند ہب کا کوئی بڑاوا قعہ بھی پیش آیا ہوجس نے مقامی آبادی کوفوری اشتعال میں مبتلا کر دیا ہو۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش نے بھی اس امکان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ (۲)

ایک بات یہ ہے کہ ہندوسمندری سفر کو ذہبی جرم ہجھتے رہے ہیں اوراس سے اجتناب کرتے رہے ہیں۔ مسلمان تاجروں سے ان کی ان ضروریات کی جوسمندری سفر پر مخصر ہوتی تھیں، پھیل ہوجاتی تھی۔ تاہم پھر بھی بعض ہندواصحاب مسلمانوں کے ساتھ سمندری سفر کرتے سے ۔ ایسے اصحاب بالعموم مسلمان ہی فرض کیے جاتے تھے۔ ہندومعا شرے میں ان کا دخول ونفوذ نہیں ہوتا تھا اور اس سے ان کے وقار میں بھی کوئی کی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کالی کٹ کے سامری حکمراں تھے۔ وہ حکمراں راج تلک ہوتے ہی اچھوت بن جاتے تھے اور اعلیٰ ذات کے ہندو ان کو چھوانہیں کرتے تھے تاہم ان کے مکمل وفا دار ہوتے تھے (ک) بعض مقامی حکمراں جا جے سے کہ ان کے علاقہ میں ایسے لوگ ہوں جو سمندری سفر کریں اور اس کے لیے مسلمان ہوجائیں۔ مثلاً آرنلڈ نے کہھا ہے:

'' کالی کٹ کا راجا زمورن عرب تا جروں کا بڑا سر پرست تھا۔اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ قبولِ اسلام کی حوصلہ افزائی کرتا تھا تا کہ اسے ان جنگی جہازوں کے لیے آدمی مل سکیں جن پران کی عظمت وطافت کا انحصار تھا۔لہٰذا اس نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کی مملکت میں ماہی گیروں کے ہرگھرانے میں سے ایک یا دولڑکوں کی تربیت اسلام کے طریقہ برکی جائے۔''(۸)

اوپر کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہندستان میں مسلمان تا جرابتدا سے ہی عزت وقو قیر کی نظر سے دیکھے گئے۔مقامی حکمرانوں نے ان کو تجارتی سہولیات مہیا کیں اور ان کو قانونی شحفظ عطا کیا۔اس طرح مسلمان تا جروں کی آبادیاں مختلف علاقوں میں قائم ہوگئیں۔ان آبادیوں کے اثر سے بھی اسلام کی اشاعت ہوئی ہوگی۔اگر چہاس کا تذکر ہنہیں ملتا۔دوسری بات یہ ہے کہ ان آبادیوں میں دینی رہنمائی اور دینی تعلیم و تربیت کے لیے امام، علماء اور صوفیہ کی موجودگی ضروری ہے۔ان میں سے پچھ کی تبلیغی مساعی کا تذکرہ اوپر آپ چکا ہے تا ہم اس کا تفصیلی میں دیتی ہے۔جس سے ان کی مساعی پر روشنی پڑتی۔

البیته ان تا جروں کے ذریعہ منا کحت وغیرہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ انھوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات قائم کیے۔اس طرح اسلام کی اشاعت ہوئی۔(9)

## تاجرول كى تبليغى خدمات

ہندستان میں مسلم فاتحین کے ذریعہ اشاعت اسلام پہلی صدی ہجری میں شالی اور مغربی میں شالی اور مغربی ہند میں شروع ہوئی۔ ٹھیک اس وقت جنوب ہند میں اشاعت اسلام تا جروں کے ذریعہ شروع ہوئی۔ شخ زین الدین مجری کے حوالہ سے ان تجارتی تعلقات کے بارے میں اور ان کے ذریعہ اشاعت اسلام کے بارے میں آرنلڈ نے لکھا ہے:

''گرم مسالوں، ہاتھی دانت اور جواہرات کی جو تجارت سیکڑوں برسوں سے ہندستان اور بوروپ کے درمیان عربوں اور ایرانیوں کے ذریعہ رائج تھی، اس کی وجہ سے جنوبی ہند کے مغربی ساحل پر اسلام کا اثر مسلسل جاری رہا۔ باہر کے لوگوں کی اس مسلسل آمد سے وہاں کے تجارتی شہروں میں ایک مخلوط آبادی پیدا ہوگئی، جو آدھی ہندو اور آدھی عربی وایرانی تھی۔ ان مسلمان تاجروں اور وہاں کے ہندو راجاؤں کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم تھے۔ چوں کہ ہیر حکمراں مسلمان تاجروں کی حفاظت اور رہیاتی کرتے تھے کیوں کہ ان کے ہی دم قدم سے ان کے بیہاں تجارت کا بازار گرم رہتا تھا، جن پران کے ملک کی خوش حالی مخصر تھی۔ پیراجا اسلام کی اشاعت میں کی قتم کی رکاوٹ نہیں ڈالتے تھے۔ بلکہ جو مقامی لوگ مسلمان ہوجاتے تھے ان کی غیر ملکی تاجروں کی طرح عزت کرتے تھے، اگر چیاسلام لانے سے پہلے بیؤمسلم ساج کی نیج تا جروں کی طرح عزت کرتے تھے، اگر چیاسلام لانے سے پہلے بیؤمسلم ساج کی نیج

مالابار

مالا بار کاعلاقہ مسلمان تا جروں کی اولین جولان گاہ ہے۔اس علاقہ میں اشاعت اسلام کی تاریخ بیان کرتے ہوئے شخ زین الدین معبری نے ایک قصہ کھا ہے۔اس کے مطابق: ''اس ملک میں سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کی تبلیغ کی وہ زائرین کی ایک جماعت تھی جواز کا کی طرف حضرت آدم کے نشان قدم کی زیارت کے لیے جارہی تھی۔ جب وہ کزنگ نور میں پہنچ تو وہاں کے راجانے ان کو بلا بھیجا۔ اس جماعت کا سربراہ شخ شرف بن مالک تھا اور اس کے ہمراہ اس کا بھائی مالک بن دینار اور اس کا جھیجا ما لک بن حبیب بھی تھا۔ شرف بن ما لک نے اس موقع کوغنیمت سمجھا اور راجا کے سامنے اسلام کی تعلیم اور رسول اللہ کی رسالت کو پیش کیا۔ خداوند کریم نے رسول خدا کی تعلیم کی صدافت راجا کے دل میں اتارہ کی اور وہ ان پرائیان لے آیا۔ اس نے شخ اور اس کے ساتھوں سے کہا کہ جب حضرت آدم کے نشان قدم کی زیارت سے واپسی آئیس تو مجھ سے دوبارہ ملیں، جب بیزائرین لئکا سے واپس آئے تو راجا چیکے سے جہاز پر سوار ہوکر، جو ساحل عرب کو جارہ اتھا، ان کے ساتھ روانہ ہوگیا اور اپنی مملکت کا انتظام ایک نائب کے سپر دکر گیا۔ وہ بلا دعرب میں پچھ عرصہ شہرا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وطن واپس کی بہنچ کر معجد میں تعمیر کر سے اور دین اسلام پھیلائے ۔ لیکن جب وہ واپسی کے لیے تیار ی کر رہا تھا تو اچا تک بیار ہوگیا اور انتقال کر گیا، لیکن اس نے مرنے سے قبل اپنے ساتھیوں کو تا کید اوصد کر رکھا ہے، اس کو ساتھیوں کو تا کید اوصد کر رکھا ہے، اس کو ساتھیوں کو تا کید اوصد کر رکھا ہے، اس کو ساتھیوں کو تا کید اوصد کر رکھا ہے، اس کو خرض سے راجا نے ان کو اپنے نائب کے ساتھیوں کو تا کید خطوط دیے اور ان سے کہا کہ اس کی وفات کی خبر پوشیدہ رکھیں۔

شخ شرف الدین ما لک اوراس کے ساتھی یہ خطوط لے کرکڑ نگ نور کی طرف روانہ ہوگئے۔اوران کوراجا کے نائب کے سامنے پیش کیا۔ نائب ان سے بہت مہر بانی سے پیش آیا اور (راجا کی ہدایت کے مطابق جومراسلہ میں مندرج تھیں ) اس نے ان کو ایک قطعہ زمین عطا کیا ، جس پر انھوں نے ایک مجد تعیر کی۔ ما لک بن وینار نے وہاں آباد ہونے کا فیصلہ کیا۔اور ما لک بن حبیب ایک تبلیغی دور سے پر روانہ ہوگیا تا کہ تمام مالا بار میں مساجد تعمیر کرے۔ پس ما لک بن حبیب اپنی بیوی ، بچوں اور پچھا سباب کا ساتھ شہر کولم کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک مسجد بنائی ... (زین کے ساتھ شہر کولم کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک مسجد بنائی ... (زین اللہ ین معبری نے اس کے بعد سات مختلف شہروں میں شرف بن ما لک کے جانے اور مجبر تغییر کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد کھا ہے ) واپس آ کر اس نے خدا کی حمد وثنا کی اوراس بات پر اس کا شکر اوا کیا کہ اس نے دین اسلام کوایک ایسے ملک میں پھیلایا کو کو کا فروں سے بھرام اورات ایس کے درائی ا

اس روایت کی تاریخی حیثیت پر بعض لوگوں نے کلام کیا ہے۔لیکن بعض شواہدایسے موجود ہیں، جواس واقعہ کی کسی نہ کسی شکل میں تصدیق کرتے ہیں مثلاً:

(۱) کیراله میں مالک بن دینار کی قبر موجود ہے۔

- (۲) موپلا کی بیروایت مؤرخین نے قبول کی ہے کہ جنوبی عرب کے ساحل پرایک ہندستانی راجا کی قبرہے جس پر لکھاہے''عبد الرحمٰن السامری جو ۲۱۲ھ میں وار د ہوااور ۲۱۲ میں انتقال کر گیا۔ (۱۲)
- (س) اس روایت کی تیسری تائیدی دلیل سامری قوم کا رواج ہے، جوصد یوں تک جاری

  رہا۔تاراچند نے کھا ہے، ''اب بھی جبسامری گدی نشین ہوتا ہے تواسے سلمانوں

  کے کپڑے بہنائے جاتے ہیں اورایک موپلااس کے سر پرتاج رکھتا ہے۔اس کے بعد
  سامری کو ذات باہر سمجھا جاتا ہے اور نائر یااعلیٰ طبقہ کے ہندواسے ہاتھ نہیں لگاتے۔کہا
  جاتا ہے کہ بدا ہے نہیں روکا جو عرب چلا گیا ہے نائب ہے۔ جبٹرا تکور کا مہا راجا
  تخت نشین ہوکر تلوار حاصل کرتا ہے تو اسے کہنا پڑتا ہے کہ میں بی تلواراس وقت تک
  رکھوں گاجب تک میرا چچا جو کہ مکم عظمہ گیا ہے۔واپس نہیں آتا۔(۱۳)

ان شواہد کی بناپر یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ تحفۃ المجاہدین کی روایت بے اصل نہیں ہے، البتہ اس کی بعض تفصیلات زیب داستاں کا حصہ ہوسکتی ہیں، جو کسی بھی واقعہ میں مرور ایا م سے شامل ہوجاتی ہیں۔

مالا بارکالی کٹ موجودہ کیرالہ میں حکومت کی حوصلہ افزائی اور مسلمان تاجروں کی جدوجہد سے مسلمانوں کی خاصی بڑی آبادی بلکہ آبادیاں قائم ہوگئیں۔ان کے اثرات سے بہت سے مقامی باشند ہے بھی حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے۔ابن بطوطہ جب آٹھویں صدی ہجری میں یہاں آیا تو اس نے متعدد مقامات پر مسلمانوں کی بڑی بڑی آبادیاں دیکھی تھیں۔(۱۴)

مالا بار میں سولہویں صدی تک اسلام کی اشاعت تیز رفتاری سے ہوئی۔لیکن سولہویں صدی میں پر تگالیوں نے اس علاقہ میں مسلمانوں پر دست تعدی دراز کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تجارت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی،اور یہاں اشاعت اسلام کی رفتار بھی سست ہوگئی۔ اعجارے کی مردم شاری کے مطابق کیرالہ میں مسلمانوں کا تناسب میں فیصدی تھا۔ یعنی ایک تہائی۔

معبر کا تذکرہ او پر آچکا ہے۔ یہ سلمان تا بڑوں کی جولان گاہ کا دوسرا مرکز تھا۔اس کا قدیم نام کارومنڈل ہے۔مسلمان اس کومعبر کہتے تھے،اوریہاں مسلمانوں کی خاص تجارت عربی گھوڑے تھے۔اس علاقہ میں مسلمانوں کی قدیم آبادی کا اندازہ اس سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ یہاں اے ھ تک کے سکے دستیاب ہوئے ہیں۔(۱۵)

کیالا پٹم کے گزیٹر میں ایک روایت کھی ہے کہ پانڈیہ خاندان کے حکمرانوں نے عربوں کو بوں کو اپنی ہے گئے ہوں کو اپنی ہے کہ بااور ڈیڑھ میل چوڑا علاقہ دے دیا تھا۔ یہاں کے مسلمان تامل زبان بھی عربی رسم الخط میں لکھتے ہیں۔(۱۲) اس سے خیال ہوتا ہے کہ نومسلم ہندستانیوں اور عربوں کے اختلاط سے اس کی بنیاد بڑی ہوگی۔

جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ معبر کے حکمرال سندر پانڈیہ کا وزیراور مشیرا یک مسلمان ملک تقی الدین بن عبدالرحمٰن تھا اور اس کے دو بھائی بھی اس راجا کے یہاں بڑے مقرب تھے۔ یہ سٹیوں بھائی عربی گھوڑوں کے تا جرتھے۔ یہ مسلمان ہندورا جاؤں کے بڑے وفا دار تھے۔ اپنی پوری پوری عمریں انھوں نے ان راجاؤں کی خدمت میں بسرکیس، بلکہ جب سلطان علاء الدین خلجی نے پانڈیہ حکمرانوں پرحملہ کیا تو ان مسلمانوں نے بڑی بہا دری سے راجا کی حمایت میں علاء الدین کے سیسالار ملک کا فور کا مقابلہ کیا۔ ( کا )

## مالدىپ اورلىش دىپ

کیرالہ کے قریب جزائر مال دیپ وکش دیپ ہیں اول الذکر تو ایک مستقل ملک ہے۔
البتہ مؤخر الذکر ہندستان کا حصہ ہے اور ان جزائر میں ۹۲ فیصد آبادی مسلمان ہے۔ ان کی
اشاعت اسلام مسلمان تا جروں اور ان تا جروں کی بستیوں میں مقیم علائے اسلام کے ذریعہ ہوئی۔
مقامی طور پرمشہور ہے کہ وہاں کے لوگوں نے ایک عرب مبلغ کے ہاتھ پر جن کا نام ممباملیا تھا،
اسلام قبول کیا۔ ان کی قبر ہنوز ان جزائر میں ہے اور زیارت گاہ ہے۔ (۱۸)

## لداخ

عرب تا جروں کی سرگرمیاں بحری راستہ سے بحرعرب، بحر ہند کے ذریعہ چین تک تھیں اور خشکی کے راستہ سے بھی چین سے تجارت ہوتی تھی۔ خشکی کے راستہ تجارت اس راستہ کے قرب و جوار سے ہوتی تھی، جہاں آج شاہراہ قراقرم تغییر ہوئی ہے۔ اس راستہ میں ایک پڑاؤلداخ پڑتا

تھا۔اس طرح مسلمان تا جروں کے ذریعہ لداخ میں بھی اسلام کی اشاعت ہوئی اور لداخ میں مسلمان تا جروں نے مستقل سکونت بھی اختیار کی۔ان کے اخلاف آج بھی اس علاقہ میں پائے جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔

لداخ میں تا جروں کے ذریعہ اسلام کی اشاعت سے متعلق آرنلڈ نے لکھاہے:
''لداخ میں ایک مخلوط قوم کے لوگ ہیں جوارغون کہلاتے ہیں۔ وہ بتی عورتوں کے
بطن سے ہیں لیکن ان کے باپ مسلمان تا جرتھے جولیہہ میں آتے تھے اور انھوں نے
''بتی عورتوں سے شادیاں کرکے ان کومسلمان ہونے کی ترغیب دی تھی۔ ارغون تمام
مسلمان ہیں اور اپنے باپ دادا کی طرح تمتی عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں۔ (19)

كشمير

لداخ کے علاوہ کشمیر کے بعض علاقے بھی اس شاہراہ پرواقع ہیں، نیز بلتتان کا علاقہ بھی تا جروں کی اس گزرگاہ پر ہے۔ یہاں سیاسی طور پر اسلام چودھویں صدی سے پہلے نہیں پہنچاتھا، جب کہ مسلمان اس علاقہ میں پہلی صدی ہجری/ آٹھویں صدی سے موجود تھے۔ یہ بات معلوم ہے کہ کشمیر کے مسلمان تا جروں نے تبت کے علاقہ میں اسلام کی اشاعت کی۔ اسی طرح بلتتان میں ایسی مخلوط تبتی نسل آباد ہے، جن کے اجداد تبت اور کشمیر کے رہنے والے تھے۔ ان شواہد کی میں ایسی مخلوط تبتی نسل آباد ہے کہ ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت ان تا جروں کی مساعی جمیلہ کا شمرہ رہی ہوگی جواس علاقہ میں تجارت کی غرض سے آباد ہوئے یا آمدور فت رکھتے تھے۔ بلتتان میں جو مخلوط تبتی نسل آباد ہے اس کے بارے میں آرنلڈ نے لکھا ہے:

'' تشمیر کے شال اور شال مشرق میں بلتستان اورلداخ کے علاقے ہیں، جہاں ایک مخلوط بتی نسل کےلوگ رہتے ہیں۔ان لوگوں کے یہاں کئ صدیوں سے اسلام مضبوطی سے قائم ہے ...

سمیری تا جروں نے اسلام کوخاص تبت میں پہنچایا اور ان مسلمان تا جروں کی بستیاں ملک کے تمام بڑے بڑے شہروں میں پائی جاتی ہیں۔ وہ تبتی عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں اور بیعورتیں کثر اوقات اپنے شوہروں کا ند ہب اختیار کرلیتی ہیں۔'(۲۰)

عسيفان

بلاذری نے مسلمان تاجروں کی کارکردگی سے متعلق ایک واقعہ کھا ہے۔ یہ واقعہ

عسیفان شہرکا ہے۔افسوں کہ اب عسیفان کامحل وقوع متعین کرناممکن نہیں ہے اس لیے کہ قدیم ترین عربی تاریخوں کے علاوہ اس نام کا کہیں اندراج نہیں۔ بلا ذری نے تصریح کی ہے کہ بیشہر کابل، ملتان اور تشمیر کے بچ میں تینوں مقامات سے مکسال فاصلہ پرتھا۔

عرب موزمین عسیفان کا اکثر ذکر کرتے ہیں، جس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ بیشہر خاصا بارونق تھا اور اس شہر کا راجا بھی ہندستان کے بڑے راجاؤں میں شار کیا جاتا تھا۔ بلاذری نے لکھا ہے:

''یہاں کے باشندے ایک بت کو پوجتے تھے اور انھوں نے اس کے لیے ایک مندر کھیم کے ایک مندر کھیم کے ایک مندر کھیم کے ایک مندر کے پروہتوں سے درخواست کی کہ وہ اپنے بھگوان سے اس کے بیٹے کی شفایا بی کے لیے دعا کریں۔ ان پروہتوں نے پوجا پاٹ کرنے کے بعد راجا کو بتایا کہ بھگوان نے ان کی دعا قبول کرلی اور اب اس کا بیٹا شفایا بہوجائے گالیکن اتفا قالیا ہوا کہ چھومہ کے بعد اس کا بیٹا مرگیا۔ اس پر راجا بہت برافر وختہ ہوا۔ اس نے مندرکومنہدم کردیا، پروہتوں کو تل کردیا اور بت کو تو ڈریا، اور مذہب سے اس کا اعتقاد بالکل ختم ہوگیا۔ پھھومہ کے بعد اس نے اپنے علاقہ میں آباد پچھ مسلمان تا جروں کو بلایا۔ ان سے ان کے مذہب کی تفسیلات دریا فت کیس، راجا کو یہ باتیں معقول گیس اور وہ مسلمان ہوگیا۔ (۲۱)

کشمیر میں مسلم تا جرول کے ممل دخل اور آباد ہونے کے اور بھی تاریخی شواہد موجود ہیں۔
۱۰۳۳ میں جب سلطان مسعود غزنوی نے کشمیر فئچ کیا تو وہاں مسلمان تا جروں کی بستیاں تھیں (۲۲)
را جاہرش (۱۹۸۹ء تا ۱۰۱۱ء) کی فوج میں بعض مسلمانوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس طرح تجارت اور
ملازمت کے سلسلہ میں یہاں مسلمانوں کی آمد و رفت بھی رہی ہوگی اور ظاہر ہے کہ یہاں
آبادی بھی تھی۔

مسلمان تا جروں کے ذریعہ اشاعت ِاسلام بالعموم عملی تنم کی رہی ہوگی۔ یعنی مسلمانوں کے طرزِعمل، بود و باش اور رہن سہن کے شستہ طریقوں نے غیر مسلموں کو متاثر کیا ہوگا اور اس طرح ان میں سے بہت سے لوگ دائر ہ اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے۔

بلکہ مسلمانوں کے طور طریقے بعض ہندوخاندانوں نے بھی اختیار کرر کھے تھے۔ چناں چہ جب کشمیرمغلوں نے فتح کیا تو وہاں بکثرت ایسے ہندوخاندان تھے، جن کے طور طریقے اسلامی تھے۔ جتی کہ ان میں سے گوشت خور دہندوجانور بھی ذبح کر کے کھاتے تھے ،مسلمانوں جسیالباس بہنتے تھے اور اپنے بچوں کومسلمان اتالیقوں کے ذریعہ پڑھواتے تھے (۲۳)

اسلامی تہذیب و تدن کا اثر بحثیت مجموعی پورے ہندستان میں ہوا، اس تأثر کی ابتدا یقیناً تاجروں کے ذریعہ ہوئی ہوگی۔

ہندستان ایک ایسا ملک ہے، جہاں ذات پات کا نظام بہت بخت ہے بینظام انسانوں
کی نسلی طبقہ بندی کرتا ہے اور اس کو تخت سے نافذ کرتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں اسلام شرافت کا
معیار بجائے نسب کے تقوی کو قرار دیتا ہے۔ جو تخص زیادہ تقی ہوگا، اس کا وقار اور اس کی توقیر اس
اعتبار سے ہوگی۔ مسلمانوں کی تربیت بھی اسی انداز پر ہوتی ہے، اس لیے اپنے تعامل اور برتا ؤ
میں بھی وہ اسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

مسلم تاجروں کا جب ہندوؤں سے ربط ہوا تو انھوں نے ہر طبقہ کے ساتھ کیاں سلوک کیا۔ مسلم تاجروں کا جب ہندوؤں سے ربط ہوا تو انھوں نے ہر طبقہ کے ساتھ کیاں سلوک کیا۔ مسلمانوں کے اس مساویا نہ رویہ سے متاثر ہوکر بھی بہت سے ہندو خاص طور پروہ لوگ جو کشمیر، عرب اور چین کے درمیان خشکی کے راستہ پر آ بادی سلمان ہوگئے۔ جس طرح مسلمان ہوگئے۔ جس طرح مسلمانوں نے بحری راستہ پر بھی قائم کیں، ٹھیک اس طرح خشکی کے راستہ پر بھی قائم کی ہوں گی۔ چناں چہ تبت اور بلتستان نیز لداخ میں اسی طرح کی مخلوط اقوام کی آبادی کا سراغ ملت ہے، جس طرح کی آبادی مالا بار اور دیگر ساحلی علاقوں میں تھی۔

۔ تشمیر میں مسلم تا جروں کی سرگرمیوں کا ذکر وضاحت سے نہیں ملتا۔اس کی ایک وجہ بیہ ہے کہ دہاں صوفیہ کے اثر ات جلد نمایاں ہوگئے تھے اور اس کے نتیجہ میں دیگر اثر ات اشنے نمایاں نہیں رہے۔

عام طور پرخیال کیا جاتا ہے کہ اسلام میں ذات برادری شرافت کا معیار نہیں ہے اور بحثیت انسان تمام انسان مساوی اور یکسال سلوک کے ستحق ہیں، اس لیے ہندستان میں جہال شرافت کا معیار نسب ہے، نیچی ذات کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ متعدد مصنفین نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ جیسے ایک مصنف B. Pasha کھتے ہیں:

''اسلام کا اصول مساوات او راخوت پسماندہ لوگوں کے لیے بوی کشش کا سبب ثابت ہوا۔اس دلچیپ اجی مساوات نے لوگوں میں تحریک پیدا کردی۔ جولوگ لمب عرصہ سے عدم مساوات، ذات پات کے نظام اوراو نجی ذاتوں کے ذریعہ د ہوئے تھے، انھوں نے خوش دلی سے اسلام قبول کیا۔''(۲۴) اسلام کے اس اصولِ مساوات کاعملی تجربہ بالعموم تاجروں کے ذریعہ ہوا۔ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ حکمر انوں یا فاتحین کاحسنِ سلوک بھی اسلام کی تعلیمات مساوات کا مظہر بنا ہوگا۔ تاہم جو شواہد ملتے ہیں ان میں عام طور پرایسے واقعات ہیں جو تاجروں کے تعامل کومبر ہن کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ عہد عالمگیری کے مشہورا میر مرشد قلی خال جن کے نام پر مرشد آباد ہے، ایک ہندو غلام تھے۔ قر ائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی پسما ندہ ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو حاجی شفیع نام کے ایک مسلمان تاجر نے ایک ہندو سے خریدا تھا۔ انہوں نے اس کی تعلیم و تربیت کی وہ مسلمان ہوگیا اور پھر اس کی خدا داد صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملا تو بڑگالہ کی نامور شخصیات میں شار ہونے لگا۔

بنگال میں چوں کہ ہندوؤں کے ورن آشرم کی گرفت بہت سخت نہیں تھی اور بدھ فہمب کے اثرات وہاں خاصے نمایاں تھے بلکہ بدھ بڑی تعداد میں موجود تھے،اس لیے ہندوؤں کے مذہبی جبر کے بغیر بعض پسماندہ اقوام بہآسانی حلقہ بگوش اسلام ہوگئیں۔ ہنٹر نے اپنی کتاب کے مذہبی جبر کے بغیر بعض پسماندہ اقوام بہآسانی حلقہ بگوش اسلام ہوگئیں۔ ہنٹر نے اپنی کتاب Our Indian Musalman میں اس کے کردار سے متعلق روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے:

''ان مفلس لوگوں کے لیے جن میں ماہی گیر، شکاری، سمندری ڈاکواور نیج ذات کے کاشت کارشامل سے، اسلام ایک نعمت عظائی تھی، جوان پرعرش بریں سے اتری۔ اسلام کارٹ فعمر الور قوم کا فد جب تھا اور اس کے پر جوش مبلغ خدا کی تو حید اور انسانی مساوات کا مثر دہ لے کر ایک ایسی قوم کے پاس پہنچ جس کوسب لوگ حقیر اور ذکیل سیجھتے سے اور جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ قبول اسلام کی ابتدائی رسم کے بعد ان کے لیے ارتد ار نامکن ہوجا تا تھا اور نومسلم اور ان کی اولا دہمیشہ کے لیے مومن صادق بن جاتے تھے۔ اس طرح اسلام ہندستان کے سب سے زیادہ شاد اب اور سر سرخ صوبہ میں مضبوطی سے قائم ہوگیا، جو ایک انتہائی شخبان اور روز افزوں آبادی کی پرورش کے قابل تھا۔ جبرا مسلمان کرنے کے واقعات کا کمیں کہیں ذکر آیا ہے لیکن جنو بی بنگال میں اسلام کو جو مستقل اور پائیدار کا میابی حاصل ہوئی اس کا سبب جبر و اکر اہ نہیں ہے۔ اس فد جب میں لوگوں کے لیے کشش تھی اور اس کو بیشتر مانے والے غریب اور نا دار طبقہ مذہب میں لوگوں کے لیے کشش تھی اور اس کو بیشتر مانے والے غریب اور نا دار طبقہ میں اسلام نے ان کو خدا کی ذات کا ایک اعلیٰ تصور دیا، انسانی اخوت اور سے لیک انشور دیا، انسانی اخوت اور مساوات کے ایک انشرف تخیل سے آشا کیا۔ بنگال میں نیخ ذاتوں کے لاکھوں آدمی مساوات کے ایک انتواں کے لاکھوں آدمی

صدیوں سے ہندوساج کے رحم و کرم پر ذلت وخواری کے دن کاٹ رہے تھے، کیکن اسلام نے ان کوایک نے معاشرے میں داخل ہونے کاراستہ کھول دیا۔''(۲۵)

اسلام کے اصول مساوات نے اشاعت اسلام میں سب سے زیادہ کامیابی عاصل کی ۔ صوفیہ وعلاء کی تبلیغی مساعی میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے اور تا جروں کے کردار میں بھی ۔ تا جروں کا دوسراطریقہ تعلیم و تربیت کا تھا، تا جرائے ہندو ملازموں اور غلاموں کو اچھی تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے۔ بیتر بیت دراصل ان کی ضرورت تھی ۔ ان کو کاروبار میں تعاون کے لیے تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہوتی تھی ۔ بیتر بیت بعض لوگوں کے لیے قبول اسلام کا ذریعہ ثابت ہوئی ۔ اس طرح کا ایک واقعہ مرشد قلی خاں کے اسلام کا او پر ذکر ہوچکا ہے۔ جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں میں اس طرح کا ایک واقعہ مرشد قلی خاں کے اسلام کا اور بھی تذکرہ ملتا ہے۔

ایسا بھی ہوتا تھا کہ مسلمان تا جروں اور دیگر خوش حال مسلمانوں کی خیرات پر پلنے والے ہندویا قحط وغیرہ میں ان کے دامان عافیت میں پناہ لینے والے لوگوں میں ہے بھی بعض اوقات مسلمان ہوجاتے ہیں۔آرنلڈنے لکھاہے:

''الیے مفلس ہندو جو مسلمانوں کی خیرات پر پلتے ہیں یا عورتیں اور بیجے جو ماں باپ کے مر جانے سے لا دارث ہو جاتے ہیں یا ماں باپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی حفاظت اور کفالت میں آ جاتے ہیں جیسا کہ قحط سالی کے زمانہ میں اکثر ہوتا ہے تو ایسے لوگ بھی مسلمان ہوجاتے ہیں۔''(۲۱)

مسلمان تاجروں کا بالعموم بیطریقہ رہا ہے کہ جب کسی علاقہ میں بود و باش اختیار کرتے ہیں تو ابتداء وہاں صرف مرد جاکرآ باد ہوتے ہیں اور پھر حالات ساز گار ہونے پر اہل خانہ کولے جاتے ہیں۔اس کی مثالیں آج بھی ہیں۔

تاہم ایسے تاجر بھی ہوتے تھے جو مقامی آبادی سے از دواجی تعلقات استوار کر لیتے سے۔اس طرح وہ جن عورتوں سے نکاح کرتے وہ مسلمان ہوتیں اور ان کی اولا دبھی مسلمان ہوجاتی تھی اورا گرکوئی مقامی آ دمی مسلمان خواتین سے شادی کرنا چاہتا تو وہ بھی دائر ہ اسلام میں داخل ہوجاتا۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک مخلوط قوم تاجروں کے تعامل سے وجود پذیر ہوئی۔ چناں چہسا حلی علاقوں میں اس کی مثالیں اتنی کثرت سے ہیں کہ بقول آرنلڈ ساحلی آبادی بالعموم ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے اور ان میں باہری لوگوں کا تناسب بہت کم ہے۔ (۲۷)

مسلمان تاجروں کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی بستیوں میں آپنے خرچ پر مبلغین کو لایا۔ کرتے تھے، جو اسلام کو دلائل و براہین سے ثابت کرتے ،اور ساتھ ہی ان سے مسلمانوں کی دینی ضروریات کی پھیل بھی ہوتی تھی۔ (۲۸) آرنلڈ نے بھی اس کی تائید کی ہے،لکھا ہے:

> عرب تا جروں اور سپاہیوں کے ساتھ واعظ بھی ملک میں داخل ہوئے تا کہ اسلام کو ترقی دیں اور تعلیم وتلقین سے کا فرول کوراہِ راست پر لائیں۔''(۲۹)

> > \_\_\_\_00\_\_\_

#### حواشى:

- ۱- مروح الذہب،ص ا/۳۸۳، ہندستان عربوں کی نظر میں ،ص ا/۲۹۰
- ۲- مروج الذہب۴/۸۲۸، ہندستان عربوں کی نظر میں ہص ۱/۹-۱۳۱۰،

عرب مند کے تعلقات، ص۲۷،۲۸

- ۳- مروج الذهب،ص ا/۳۸ مهزستان عربون کی نظر میس،ص ا/۲۹۲
  - ۳- عجائب الهند، ص ۱۲۰، برعظیم یاک و هندی ملت اسلامیه، ص ۷-
- ۵- العوفی: لباللباب باب دوم، ورق۸۵، بحواله برعظیم ماک و مهند کی ملت اسلامیه ص ا ک
  - ۲- برعظیم یاک و ہندکی ملت اسلامیہ مص ا
    - ۷۸۷ وغوت اسلام، ص ۷۸۷
      - ۸- دعوت اسلام، ۲۲۳
      - 9- دعوت اسلام، ص ٢٨٧
  - - اا- تخفة المحامد بن م ٢٣،٢٣
      - ۱۲- وعوت اسلام، ص۲۲۳
        - ۱۳ آب کوشر مس۲۸
        - ۱۳- آبِ کوشر ، ص ۲۸
    - Islam and Muslims in south Asia p.1 -10
      - ۱۷ آپکوثر ، ص۳۳، دعوت اسلام، ص۲۹۹
        - ∠ا- عرب وہند کے تعلقات ہص ۲۷ کے

١٨- وعوت اسلام على ١٨

19- دعوت اسلام بص ٢٩٠،٢٨٩

۲۰ - دعوت اسلام، ص ۲۸

۲۱ - دعوت اسلام، ص ۲۸۹

۲۲ - دعوت اسلام از شخ المعیل پانی چی به ۵۲۳، بحواله فتوح البلدان بس ۲۳۸

۲۳- برعظيم پاك و مندكي ملت اسلاميه، ١٢٠

۲۸۷ - دعوت اسلام، ص۲۸۷

Ancient history of India p.474 -ra

٢٧- وعوت اسلام ، ص ٢٧

٢٥- وعوت إسلام، ص ٢٨٠

۲۸ - دعوت اسلام (اساعيل ياني يتي) م ٢٥ ـ ٥٥

٢٩- دعوت اسلام (اساعيل ياني يتي) م ٥٦٥

# مراجع

عر بی و فارسی

ا- حامدالكوفى: في نامه، حيدرآباد، ١٣٥٨

r - زین الدین ملیباری بخفة المجامدین فی بعض اخبار البرتغالین ، مکتبه الهدی کالی کث بدون سنه

٣- ابن اثير: الكامل في التاريخ، دارصادر، بيروت، ١٩٦٥

٣- مولا ناعبدالحي: نزمة الخواطر، مكتبيدارع فات راه بريلي، ١٩٩٣

۵- ﷺ نصيرالدين چراغ د ہلوی: خيرالمجالس چھين خليق احمد نظامي على گڑھ

۲- اميرحسن سجزي فوائدالفواد ، د بلي

۵- شخ کلیم الله جهال آبادی: کمتوبات، مطبع پوسفی، دبلی

٨- شهيدنورالدين سيني فخري: فخر الطالبين، ملفوظات شاه فخر الدين د بلوي، مطبع مجتبا كي ، د ، بل

٩- خواجه كيسودراز: جوامع الكلم ،حيدرآ باد

١٠- شاه عبد العزيز: ملفوظات ، مطبع محتبا ألى مير تُه

١١- شنراده داراشكوه بسفينة الاولياء، اردوتر جمه محدوارث كامل ، صابري بك زيوديو بند، بدول سند

۱۲- اميرخور د کر ماني: سيرالا ولياء، دېلي

١٣- محمد قاسم فرشته: تاريخ فرشته بمخز وندادار وتحقيق على كره ، بدون مطبع وسند

١٣- عبدالقادر بدايوني:منتخب التواريخ (اردوتر جمه) لا مور

١٥- سلطان جهانگير: توزك جهانگيري، كراچي

١١- صمصام الدوله شاه نوازخان: مآثر الامراء

۵۱- محموفی شطاری: اذ کارالا برار، خدا بخش لا بسریری، پشنه

١٨- يشخ عبدالحق محدث د بلوي: اخبار الاخيار ، مطبع مجتبائي ، د بلي ١٣٣٢

19- مولانا جمالى: سير العارفين، ديلى مطبع رضوان ١١٣١١ه

۲۰- مولوي سيدمحمعلى: مخزن احدى طبع آگره ١٢٩٩ه

۲۱ - شِخ شرف الدين يجي منيري: مكتوبات صدى ،نول كشور ، ١٨٨٩

۲۲- فیروزشاه تغلق: فتوحات فیروزشایی علی گر ۱۹۵۴

اردو

١- اشتياق حسين قريش برعظيم پاك و مندى ملت اسلاميه ادار و تقافت اسلامي الا مور

٢- شخ محمد اكرام: آب كوثر ، اداره ثقافت اسلاميه الا مور

٣- شيخ محمد اكرام: رودٍكوثر ، اداره ثقافت اسلاميه، لا مور

٨- شيخ محمد اكرام موج كوثر ،اداره ثقافت اسلاميه، لا مور

۵- عابدعلی وجدی ہندستان اسلام کے سایے میں، بھویال بک ہاؤس، بھویال ١٩٨٢

۲ - آربللهٔ : دعوتِ اسلام (The Preaching of Islam) كاار دوتر جمه ازعنايت الله طبع لا مور۲ ۱۹۷ - مولا ناحبب الحمٰن خال: تذكره صوفیائے میوات، میوات اکٹری، ہریانہ ٨- سيونميرالدين:مخد ومنثر ف الدين ليجي منيري: احوال وافكار، خدا بخش اورنينل پيلک لائبريري، پينه ١٩٩٣ (عکس طباعت ) 9 -خواجه حسن نظامی: فاظمی دعوت اسلام، دبلی ١٠- ﷺ اساعيل ماني يتي: تاريخ اشاعت اسلام، لا ہور ١١- ضباءالدين برني: تاريخ فيروزشا بي ، ترجمه ذاكم سيرمعين الحق ،اردوسائنس بور ذلا مور، طبع جهارم ٢٠٠ ۱۲- روفیسرنذ براحمه: تذکره شیخ سنجان مشموله غالب نامه، دبلی ١٩٨١- وْاكْرْ ظَهُورِ الْحِن شارب: تذكره صوفيائے گجرات، جميل اكثرى، احمر آباد ١٩٨١ ۱۴۲ – کنورمحمداشر ف: ہندستانی معاشر ہ عہد وسطیٰ میں، قو می کونسل برائے فر وغ اردو، دہلی ١٥-مولا ناابوالحن على ميان ندويٌّ: سيرت سيداحمة شهيد مجلس تحقيقات ونشريات بكهفنوُ ۱۶-طفیل احرمنگلوری:مسلمانوں کاروشن ستقبل، کت خانهٔ ۶زیریه، ۱۹۴۵ ۷- محمد ابوب قادری: تبلیغی جماعت کا تاریخی جائزه، کراچی ۱۸- ابوظفر ندوی: تاریخ سنده، دارالمصنفین اعظم گڑھ 19-محمد عباس خال شير واني: مرآ ة مسعودي ،شر واني يريس على گڑھ ۲۰ - ضاءالدين علوي: مرآة الإنساب، طبع حيمي، حے بور ١٣٣٥ ۲۱ مجمود خال بنگلوری:سلطنت خداداد، بهالیه یک ماؤس دیلی ۱۹۸۹ ۲۲-سیدسلمان ندوی: عربوں کی جہاز رانی دارامصنفین اعظم گڑھ ۲۳ - مولا نامجرمیاں: علائے ہندکاشاندار ماضی، کتابستان، دیلی ۱۹۸۵ ٢٧ - يليين مظهر صديقي: اشاعت اسلام مين علماء كاحصه شمولة تحقيقات اسلام على گرُه ، جلد ٢ ، شاره ا ۲۵ – اوم برکاش برساد: اورنگ زیب ایک نیاز اور نظر ،خدا بخش اور نیٹل پیلک لائبریری ۲۷-سیدصباح الدین عبدالرحمٰن (مرتب) ہندستان کے عبد وسطیٰ کی ایک جھلک، دارالمصنفین ،اعظم گڑھ ١٩٥٨ء ۲۷ - خلیق احمد نظامی: سلاطین دبلی کے ندہیں رجحا نات،ندوۃ المصنّفین، دبلی ۱۹۸۱ ۲۸ محسن عثمانی: دعوت اسلام، یو نیورسل پیس فا وَندُیْنُ ، د ہلی طبع دوم ا ۲۰۰ ۲۹-مولا ناعبدالما جدور پایا دی: محمیلی: ذاتی ڈائری کے چندورق،صدق فاؤنڈیشن بکھنو ۲۰۰۵ ۳۰ – پروفیسراختشام احمدندوی: مالا بار میں اسلام مشموله ,تحقیقات اسلامی علی گژه ه جلد۲۲ مشاره ۲ – ایریل \_ جون ۵۰۰۵ \_ ٣١- ﷺ ابراہيم ثنائے محبوب خالق مقدمہ از جناب مغیث احمصد انی طبع دوم ۔ کرا جی ۲۰۰۵، انگرېزي

K.A. Nizami: Religion and Politics in India A.M.U. Aligarh, 1961 -

K.S. Lal: Indian Muslims who are they, voice of India Publications, New Delhi 1993 -

Harash Narayan: Jizya and the Spread of Islam, Voice of India 1997 -

Mohar Ali: History of the Muslims of Bengal, Imam M. Saud Islamic University, -r Riyadh, K.S.A. 1985

T.W. Arnold: The Preaching of Islam, Low Price Publications. New Delhi- 1995. - 2

# اس كسواجاره نهيلك ...

آپ کے لیے اس کے سواکو ٹی چارہ نہیں کہ اس دین کو زمین بی قائم کرنے کے لیے ایری پوٹ کا زور لگادیں اور ، یا تواسے قائم کر کے چھوڑیں یا اسی کوشش میں جان دے دیں۔ یہی کسوٹ ہے جس پر آپ کے ایمان واعتقادی صدافت پڑی جاسکی جب آپ کا اعتقاد سی ہوگا توآپ کوکسی دوسرے دین کے اندر رہتے ہوئے آرام کی نیند سک نہ آسکے گی کجا کہ آپ اس کی فدمت کریں اور اس فدمت کی روٹی مزے سے کھائیں اور آرام سے پاؤں پھیلا کرسوئیں۔ اس دین کوحق مانتے ہوئے تو ہو کھی بی کھائیں اور آرام سے پاؤں پھیلا کرسوئیں۔ اس دین کوحق مانتے ہوئے تو ہو کھی کی آپ پرکسی دوسرے دین کی مانحتی میں گزرے گا ، اس طرح گذرے گا کہ بستر آپ کے لیے کا نٹول کا بستر آپ کو کے لیے کا نٹول کا بستر آپ کو دین اور آب کو دین اور کے سواکسی کو سے موس سے بغیر آپ کوکسی کل چین نہ آسکے گائیکن اگر آپ کو دین اور کے سواکسی دوسرے دین کے اندر رہنے میں چین آتا ہوا ور آپ اس حالت پر راضی ہوں تو دوسرے دین کے اندر رہنے میں چین آتا ہوا ور آپ اس حالت پر راضی ہوں تو آپ مومن ہی نہیں ، کتنے ہی لمجے لمجے مراقب آپ مومن ہی نہیں ، کتنے ہی لمجے لمجے مراقب کریں ، کتنی ہی قرآن وحدیث کی شرمیں فرمائیں اور کتنا ہی اسلام کا فلسفہ بھاریں ۔

مُفكِّرا سلامولانا سبرابوالاعلى مورُوريّ